رة والمنياة لينظر الما

فطيات عيم اصر ( بلد عم) بالكنظارات معلى آل بالم الكائم المائكة



عيم احصر، في الديث معزت موانا عبدالجيد دامت بركاتم العاليدك علمى خطبات كاحسين مجموعه

> خطبات حکیم العصر جلدشتم

DI Red

مكتبه شيخ لدهيانوي

جامعداسلاميه باب العلوم كبرور يكاضلع لودهرال

#### ضابطه

نام كتاب خطبات عكيم العصر (جلد صفم)
خطب: عليم العصر حضرت مولانا مبدالجديد لدهياتوي مد ظله
اجتمام استاد العلماء مولانا مشى ظلمر اقبال مد ظله
ترتيب وتخريخ ... مولانا محمد ممران
هيچ ... اليننا
فضامت اليننا
تقداد ... 374 سفات
تقداد ... جنوري 2008ء ... Demo

## واحدتقتيم كنندگان

مكتبه شيخ لدهيانوى باب اعلوم كروز پاشتاح لود حرال فون: 0300-6804071 برائز مولانا كراتبال ساحب 4181660-0306

مولانا محمرشريف صاحب مولانا محمرشريف صاحب

# انتساب

PD میرے تمام اسا تذہ کرام کے نام جن کی محت ، حجہ ، توجہ اور کاوشوں نے جھے اس مقام پر پہنچایا۔ اللہ عزوجل ان تنظیم محسنین کوشایان شان جزاعطا فرمائے۔ (آبین)

ار تبول افتد زے او افراف

70

Red

# اجمالي فهرست

|                                    | - 1 |
|------------------------------------|-----|
| سرت ابراہی کے درخشاں پہلو          | +   |
| المت ايراييي اورستاره يرتى كى ندمت | +   |
| ورس وقاء                           | +   |
| عورت كامنف با                      | +   |
| تا هجرال الدالا الله               | +   |
| بدرداری عذاب الی کا عب             | +   |
| العلم والعلماء                     | +   |
| الل حق كرساتي حكومتون كابرتاؤ      | +   |
| مفیرترین زندگی                     | 4   |
| محدثين اورفقها وكامقام             | +   |
| عظرت قرآن                          | 4   |
| ب اعلی خدمت فلق                    | +   |
| دين حق كى محافظ جماعتين            | 4   |
| عقيرة معاو (اول)                   | +   |
| عقيدة معاد (دوم)                   | 4   |

# فهرست مضامين

| كات تقر الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سرت ابراجی کے درخشاں پہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| اللح المحاصد ا | 0   |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| اجاعظمی ہو کر عمر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| بعض انهاء کی سرت کے تمایاں پہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| ا حول انبائی قطرت يراثر اعداد موتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIA |
| ا المياه ماحول ح كزات بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| موحد کی شان بزیان معدی ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| صنور الله اور ماحول كي فالعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
| پرائے زبانے کی جیران کن تصویر سازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   |
| بت ریتی کی ابتداء تصویر سازی ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| شريعت محريي شوري كم مانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| آي لطيفه اورشاه اساميل شبيد كالله كى ذبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   |
| يزرگون كي تشوير زياده ممنوع كيون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| وَقَمِيرِي مُعَلَى السّوير اور ايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| شاه عبدالعزيز كي دريانه حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   |
| يراق كى من گخرت تصوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |

Red

الورت ببت جلد القلاب لاستقى

(3)

| STATE OF THE PARTY OF | 11                                   | ت     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| ire                   | يور يي جنديب في مورت كو كتاة أيل كيا | (2    |
| May See               | تا فيرلا الدالا الله                 |       |
| ira                   | گلہ                                  | 3     |
| (r•                   | انبياه كالمتما قى كلمه               | (2)   |
| iri,                  |                                      | 89    |
| IFF                   | الورت كالرف                          | 0     |
| rr                    |                                      | (3)   |
| #r                    |                                      | (3)   |
| IF5                   |                                      | 8     |
| IF2                   | دورها شرکی زندومثال                  | (3)   |
| irq                   | ¶ کلے کا انتلاب جادوگروں میں         | D     |
| 164                   |                                      | 8     |
| 161                   |                                      | 3     |
| (PT                   | الخت فبكر كوذكر كي تلقين             | (3)   |
| 171                   | ثرك كامغيوم                          | 0     |
| Ir2                   | ماغ موتی کا مقیده شرک نبیل           | 0     |
| IPA                   | وں توزیرہ محی کتاب ختے               | 9     |
| ا ب                   | بدكرواري عذاب البي                   | 2000  |
| ar                    |                                      | 3     |
| or                    | عالم قابر كار انساني حراج ير         | 0     |
| 04                    | العال كافر فابرونياش                 | - 81  |
|                       | Canada Secondo                       | S SEE |

Red

| - / IF                                        | لطبات عيم الصر( جلد صفح |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ر تر آن کی دیانی                              | JU/5001 JE @            |
|                                               | 🕲 قوم بوداور مكومت      |
|                                               | いたしかる 田                 |
|                                               | س انیاری ا              |
| طل كا وطيره                                   | التكاستعال با           |
| ے عذاب الّٰہی                                 | ہے۔ چکرواری کی وجہ۔     |
|                                               | 🕲 واقعار بلا عدثا       |
| زيان تد كولو                                  | الم المحدادال مجديدا    |
|                                               | 🛈 سيداندفيدي ع          |
| ور پیشین کوئی                                 | المان كالمان كالمرافية  |
| emo (sec)                                     | الله مدين ش الكري       |
| المريث كاورس                                  | 😥 ئارىكآفرى،            |
| أحلم والعلهاء                                 |                         |
| ier                                           | € نئب                   |
| <u>ه چي</u> ا                                 | الله عادانياء كوار      |
| أفشل ب الما الما الما الما الما الما الما ا   | العليم عبادت ے          |
| 140 44                                        | الله الم ك فضيات ما     |
| شيطان کے پاس بہت ہے۔۔۔۔۔۔۔                    | علم لغوى معنى مي        |
| 144                                           |                         |
| 144                                           |                         |
| ارد کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | الم عال الله            |
|                                               | Tel.                    |

| Modernamouseak Assistances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LINE OF | 12378 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| كارون كا فرانداورابل علم كي شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       |       |
| علم کی هفت بربان سعد کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       |       |
| اہل حق کے ساتھ حکومتوں کا برتاؤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100     |       |
| قطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       |       |
| سالا نه جلسون کا بنیادی مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       |       |
| علم کے بعد ماری ش اشاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       |       |
| كياهارس اسلام كو قلع بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       |       |
| اسلام دومرول کو بجاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       |       |
| شخص اور عالمی وجود کی بقاء کا هدار ۱۹۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       |       |
| امام اعظم کے لفظ پر غیر مثلدین کا اعتراض اور جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       |       |
| وقت کے بھاری کے لیے زعن کا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       |       |
| معتى كا ام اعظم نيل كى سلاخول مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DA      | Red   |
| المام بخاری کی قبر سے فوشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       |       |
| عازى عبدالشيد مينية كى قبر يخشيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3       |       |
| تيسره كرت والول في والقد كريا كونت جيور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9       |       |
| 10+ Sept 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       |       |
| اسلام عن مورقون كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |       |
| لال محد كريخ العين كوشبير فيس كها جاسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       |       |
| حققت چپ نیس عتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       |       |
| يبودى قرب نىلى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3       |       |
| روحانیت اور ماویت کا مقابله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 75    |
| طالبات كوابيم فيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000     | 200   |
| NO THE STORY OF TH | TERRIT  |       |

نابطا وني عرفكت والقاصاحب أينيه كازباني

0

| MATANA STATE OF STATE | No. Christian                           | 1        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كوياني بلانے يرمغفرت                    | Z 3      |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خ كاشنة يرجنت ل كن                      | ¢ 3      |
| r90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والكيف وييز يرعورت جنم يس               | d o      |
| r90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر عِیب مدیث قدی                         | i 3      |
| r41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مت علق کی وضاحت                         | € فد     |
| r44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب سے اعلیٰ خدمت شکق                     | - 20     |
| r4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب سے زیادہ فائدہ کہتجائے والا           | 二 5257/銀 |
| r44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان کی اہمیت وعظمت                       | - PA     |
| عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نرے ایرائیم طیفا کا باپ جینم کی کپیٹ    | D (3)    |
| r•1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رائمان كيسيتين فضول جين                 | ÷ ⊕      |
| r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مان والوں کے لیے۔خارش برحق ہے           | BOB      |
| r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نور الله كا فدسكار ييا جنم ش            | 2 -3     |
| r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مان کی دولت کہاں سے لتن ہے؟             | 1 3      |
| r-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ارس کی اہمیت                            | 4 3      |
| r-o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ارس كے خلاف شوشے                        | 4 0      |
| P+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ية زجراب                                | · 0      |
| r-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رالعلوم ويوبندكا مقصد وخدمات            | 6 3      |
| r-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ز ش جائے نواب کی ریاست                  | 1 3      |
| rı•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولانا مناظر احسن كيلاني كالغارف         | . 3      |
| باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قعد موى ماينا اور فعفر ماينا كالياب اجم | , 3      |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شتی کو نا کارہ کرنے میں حکت             | 0        |
| هيم حكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رادی میں انگریزی تعلیم شاہونے میں       | . 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 323      |

#### و من حق کی محافظ جماعتیں (3) مديث قرآن كي تغيير ہے 3 حاللت قرآن کے لیے دو طقے حاقات مدیث کے لیے دو طقے 0 فقاہت میں امام اعظم ..... امام ترقدی کا دونوک فیصله به ۲۳۲ 3 فقها مى عقب امام ترندي يهييه كي نظر مين (3) بخاری اورفقه پین کوئی تغارش تبین ...... محدثین کا امام قلم کی ولدل میں ..... (3) 3 امام ما لک مُسَنَّه مرحکومت کاقلم ........ انباه ﷺ كرماته الل ونيا كايمة و FFA المام بخاری النظام کی قبرے خوشیو غازی ﷺ کی قبر ہے خوشیو غازى شبيد ئينية اور حضرت حسين الأنف ہم سی مرای رکھ ہی ظلم كي انتبا بخاری کی آخری مدیث کا درتن امام بخاري أيليه كااقوال سكف عداستدلال ..... لفظ قسط ك بارك عن موادة على حمر صاحب ينف كي تحقيق

### عقيدة معاد

| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3) |
| اللمون مين قيامت كاذكر كيون فين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3) |
| روايات عي صرف لا الدالا الله ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8   |
| كركا إمل مقعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| عبدالت كوقت تيون عقيدول كي تلقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| این خالق سے بائتہا وغفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| روی کادروی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9   |
| کروڑوں شداؤل کے پہاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |
| باتی متاز كرنے والا ظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3) |
| توحيد ورسالت كما ووديكر خروري عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| بعث بعد الموت يرزيروس عقلي دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   |
| ويي زعري كاامل محرك مقيده سوادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2) |
| عقيدومعاد كي ايميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   |
| منکرین دیات قبر کی مشرکین مک سے مشابہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8   |
| قبرك بارے عن الل كتاب كى باعتدالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| قامت برقدرت کی زبروت دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| اول فلق كامطالع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3) |
| قیراور پید کی زندگی می مشابهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
| عقيره معاد (ووم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| F1F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| NO SECURIO DE SIDURIZ O REGIONALE DE CONTRACTOR DE CONTRAC | OVE |

| B        |                                                             |   |
|----------|-------------------------------------------------------------|---|
| 2000     | عقيده معاد بنيادي عقيده ب ٢١٣                               | 3 |
| 8        | ن وديا كي متفريقي                                           | 0 |
| N<br>N   | حضرت اسرافيل مايشاك لا يوني                                 | 0 |
| Ì        | مومنوں پر قیامت کا وقت جلدی ہے گزرے گا                      | 0 |
| 100      | وقت جلدي الزرنے كى مثال:                                    | 0 |
| CHEST    | ساری امتوں کی ورخواست آخری ویلیسر کے سامنے                  | 8 |
| SHEET    | مفات البيك بار على الدجواب حقق                              | 0 |
| 9        | ب شال وفيرك ب شال عد الله الله الله الله الله الله الله الل | 0 |
| ALC: MAL | ميزان كا تعارف                                              | 0 |
|          |                                                             |   |



### كلمات تشكر

اس کا کنات میں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی لاکھوں کروڑوں مخلوقات بستی ہیں اور آیک ہے۔ آیک بڑھ کر اللہ کی قدرت کو نمایاں کرتی ہے۔ آسانوں کا قیام زمین کا نظام ان سب کرشموں کو دیکے کر بھلا کون ساتھن ہے جو سے کید دے کہ سے ساری کا کنات کی خالق کے بغیر عالم وجود میں آگئی۔

مرب كَ اللَّهُ بِهُ وَ لَمُ كَانِ اللَّهِ مِنْ إِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُو لَدُلُّ عَلَى الْمَعِمْرِ وَ آثَارُ الْكَوْلَةُ لِمَ مَدُلُّ عَلَى الْمَسْمِيْرِ فَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوْجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْفِجَاجِ مَنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ مَا مِنْ أَ

تخیف کائیدگان علی الکیطیف المتحییر۔" بین ایک میکٹی اون کا پند ویل ہے۔ اور قدموں کے نشان منا دیتے ہیں کہ بیاں سے کوئی گذرا ہے۔ تو پھر بڑے بڑے برجوں والے آسان اور شکافوں والی

· ~ ~ ......

انتلابات جہاں واعظ رب ہیں سن کو برتغیر سے صدا آتی ہے قائم قائم ببرطال اس خالق لم بزل کا میشیم احسان ہے کہ اپنی کروڑوں مخلوقات میں سے انسان کوشخب کر کے اشرف الخلوقات بنایا اور ذمین میں اپنا تا نب بنا کرزمین کی سلطنت اس کے میرد کردی۔

اور انسان کو زین پر سیع کا اولین مقصد صرف یکی تھا کہ وہ است رب کے

کانون کو نافذ کرے۔ اپنے اور بھی اور اپنے ہاتھوں پر بھی۔ دوسرےلفظوں میں یوں 🖔 کہا جاسکتا ہے۔ کہ خود بھی مرضیات الہید کے مطابق زندگی گذارے اور دوسروں کی زندگی کوچھی رب کی مرضی کے مطابق بنائے۔ پیسے اس صدیث میں اشارہ ہے آلا مُحَلِّکُمْ رَاعِ وَكُلُكُمْ مَسْتُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ

لیکن بدایک فطری بات ہے کدرب کا قانون اس کے بتائے بغیر معلوم میں ہو سکنا تھا۔ کیونگ جب ہم اینے ماحول میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جمارا جنتا ہے تكلف اور كرا دوست كون تـ و يكن الى كـ دل كى فوايش بم معلوم فين كر كے ياق پھریہ کیے ممکن ہے کہ اس قانی منتش ہے ایدی اوراز لی ذات کی خوائش ومرضی معلوم کر

اس لیے انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالی ابنی مرضیات اور نامرضیات کاعلم عطاء کریں۔اور اس مقصد کو ہورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی واسلہ بنایا جائے اور وہ واسطہ بھی انسانوں میں ہے ہو۔ کیونکہ جس فدرتعليم وتعلم افهام وتنبيم اوراشاعت وتبلغ كافائدوانسان انسان سے افعا سكتا ہے۔ دوسری محلوق ہے اتنا فائدہ افعاما بہت مشکل ہے۔

اس کیے اللہ تحالی نے انسانوں میں ہے ہی بعض کو اپنے اور اپنے بندوں کے ورمیان واسط منائے کے لیے اور اپنے بندول کو راو ہدایت وکھائے کے لیے متحب کیا۔ اوران مين عقل ودأش علم وحكمت عزم وبهمت اخلاص ودفاء فصاحت وبإدغت القرض جنت كالات انسان كي ذات شي مو كت جي الله في ان عن بررج الم وديعت قرمائ أميس بركزيده فخضيات كوانبيا مكها جاتا ہے۔

جنافي انبياء عظم كالمعظيم سلسله شروع موا اور انبول في الى خدادا صلاحيتول ے دربدر بھی ہوئی اور اپنے خالق سے فائل ہو کر شوکری کھائی ہوئی قلوق کوخالق کے ساتھ جوڑا۔ اور ان کو اصل حقیقت کی طرف متوجہ کر کے آخرت یاد ولا کی۔ اس طرخ تعلیمات الہید کے ساف شفاف چشے سے پیای مخلوق کوسیراب کیا۔ اوراس مشن کو پاید حکیل تک مجافایا۔

اگر چہ انہیاہ بیٹا کی ان مقدی ہستیوں کو اسکے مشن سے ہٹائے کے لیے بدلھیں۔ اور کا اور نے رکاوٹوں کے پہاڑ بھی کھڑے کیا طعنوں کی بارش بھی برسائی طلم وہتم کی واستانیں بھی رقم کیس لافٹی کے انبار بھی لگائے۔لیکن بیہ ستیاں تھیں کہ میند پر جو کر اس آزبائٹوں کا مقابلہ کیا۔اورکوئی بھی طاقت اسکے قدموں بھی تزلزل شدلا کی۔اور ان کو اسے مشن سے بٹانہ کی۔

باہر حال یہ سلسلہ چانا رہا۔ ہالآ خرسیدالا نہیاء والرسلین تاقاقہ کو خالق کا نکات نے اپنا آخری توفیع رہنا کر بجیجا۔ آپ القاقہ نے وغیا بھی تشریف الکر گڑے ہوئے معاشرے کی جس طرح ہے اصلاح کی اور جو ان کے داوں میں انقلاب برپا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ القائم نے انسانیت کو تیقی زندگی کا تصور دیا اور انسانی زندگی کے ہر رہ نے پر استانی مہیا کی۔ مہید ہے لید تک زندگی کا کوئی گوشہ اور انسانی زندگی کا کوئی محبد ایسانیس جو تشد رہ گیا جو اور اس کے بارے میں آپ انقائم کی تعلیمات نہ ملتی ہوں۔ چونک آپ القائم کی تعلیمات نہ ملتی ہوں۔ چونک آپ باری قائی تھی ہوں۔ پونک آپ باری قائی تھی ہوں۔ پونک آپ بالقائم کی شریعت تھی سے جاری قائی تھی اس کے آپ القائم کی شریعت ہوں۔ دیادہ جا تھ اور اکمل ہے۔

پھر آپ سوچھ کے بعد اس امانت کو آپ می کے تربیت یافت سی بہر کرام عالم کا جماعت نے اشایا اور پوری ونیا میں پھیل کر اس کی خوب اشاعت کی اور اپنی تمام تر تو انائیاں اس میں صرف کر دیں۔

یکر تابعین اور تی تابعین نے اس پر مزید محنت کی اور شرایت محمہ یہ کو مدون کر کے امت کے سامنے ہیں کیا۔ چنا نچے شرایت کے ہر پہلو کی حفاظت وقد وین کے لیے آیک مستقل طبقہ تیار ہو گیا۔ الفاظ قرآن کی حفاظت کے لیے قراء کا۔ محافی قرآن کی حفاظت کے لیے مفسرین کا۔ الفاظ حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کا۔ معافی حدیث و کی حفاظت کے لیے فقہاء کا اور باطنی اخلاق کی حفاظت کے لیے صوفیاء کا طبقہ ان مب طبقول نے اپنے اپنے فن میں خوب سے خوب تر محنت کی اور وین کی ساری سرحدول کو محفوظ کر کے ایک مثال کائم کردی۔

بہر حال ورافت نیوی کوسنجا کے اور است کو صراط متنتیم پر گامون کرنے کا ہے اسلسلہ چلتا رہا۔ اس میدان میں ہر ایک نے بڑھ چے طاکر خدمت کی۔ اور ہر زمانے میں اللہ کی برگزیدہ شخصیات کا بیشلسل جاری رہا جس نے امت کے عقائدا تھال اطاق ہر طرح سے اصلاح کی۔

دور حاضر میں اس بارے میں نمایاں کردار علاء دیوبند کا ہے۔ اور اس عظیم خدمت کا سہراا ٹنی کے سر ہے۔ علاء دیوبندنے دین حق کی ہرطرح سے حفاظت کی اور وین پر حملہ آور دھمن کا اہر پور مقابلہ کیا۔ اور ہر میدان میں باطل کو فکست فاش سے دو چار کیا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو ہے جاند ہوگا۔ کد علاء دیوبند دور حاضر میں دین حق کے معنی میں چوکیدار ہیں۔

اور استاذ محتر م حضرت محتیم العصر دامت بر کاتیم کی شخصیت بھی ای سلسلے کی ایک عظیم کڑی ہے۔

عظیم کڑی ہے۔ اپ کی ذات والا بھپن میں سے نمایاں صفات کی حال رہی ہے۔ ملم

علی کے عظیم مرجے پر فائز ہونے کے طاوہ آپ کی ذات میں وہبی طور پر یہ صفت

منایاں ہے کہ آپ کے چش نظر ہر وقت بھی بات رہتی ہے کہ امت کو خالص اور صاف کے شایاں ہے کہ آپ کے خالص اور صاف کے شایاں ہے حادف کر ایا جائے۔ آپ نے ہمیشہ ہر سنتے بیس کی راہنمائی کی اسے خصوصاً اپنے بیانات بھی آپ نے دین حق کی ترجمائی کا حق ادا کر دیا ہے۔

ایس الرضوروں کی تبدی آپ نے دین حق کی ترجمائی کا حق ادا کر دیا ہے۔

ال لیے خروری تھا کہ آپ کے ان بیانات کوئر تیب دے کر زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دے نقع اشا سکیں۔اگر چہ ہے کام تو بہت عظیم تھا لیکن استاذ محترم کی دھاؤں سے اس پر محنت شروع کی۔ جس کا تقیم ہے ہوا کہ اعمالاے سے بھی بڑھ کر اس میں مقبولیت نظر آئی۔ اس سے میرا حوصل اور بڑھا ہمت اور بندهی - اب تک پانچ جلدین منظرعام پرآ کرداد مخسین وصول کر چکی ہیں۔ حصفہ است محمد

اور اب چیشی جلد قارئین کی خدمت میں فیش کرنے کی سعاوت حاصل کررہا عول۔ وعا ہے کہ اللہ عزوجی انکی مقبولیت میں اور اضافہ فرمائیں اور ان کو تلوق کی جائے اور میری مقفرے کا فراید بنا گیں۔ آخر میں میں ان معاویمن کا تہدول ہے شکر گزار ہوں جنہوں نے بیتی مصروفیات ترک کر کے میری راہنمائی فرمائی خصوصا میرے تمام اسا تذہ کرام جنہوں نے اپنے فیتی مشوروں سے نوازا۔ اللہ ان کو شایان شان جزار عطافر مائے۔

اور مولانا محر عران صاحب کا جنہوں نے ان خطبات کوکیسٹوں نے تق کر کے اس خطبات کوکیسٹوں نے تقل کر کے ترجیب دے کر معنون کیا اور تو تا وقتی کر کے اس کو تیار کیا۔ آخر میں عزیز م پرخور دار مولانا مفتی صبیب صاحب سلے کا تذکرہ کیے بغیر بھی ٹیمیں رہ سکتا جنہوں نے اخبائی دلچیتی سے کام لے کرائ کوکمپوڈیگ اور چھپائی کے تنام مراجل سے گزار کر تاریخ میں کہا تھوں میں بہتھائے کا ڈرید سے نے اللہ انکی تحریض کرت دے۔

اور ہم سب کواس کتاب سے استفادے کی تو یقی عظاء قربائے۔ آئین ابو طلحه طفو الحال غفوله







# تِ ابرا ہیمی کے درخشاں پہا

جامعداسلامیه باب العلوم کبروژ پکا بفتهٔ واراصلاحی پروگرام

٢٢ ذي قعده ١٩١٨ء بمطابق الريل ١٩٩٧ء さいむ:

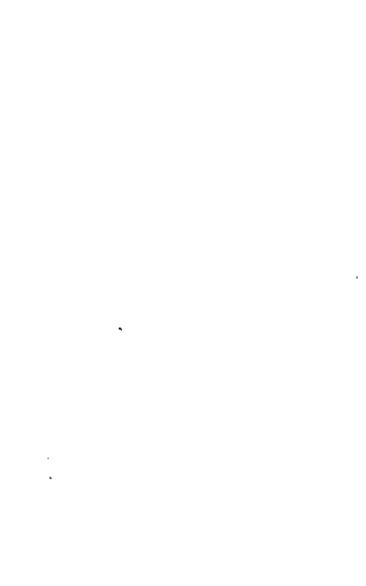

#### خطبه

اَلْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغِيرُهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قَلا مُصَلّقًا وَمِنْ سَنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قَلا مُحِلَّدًا وَمِنْ لَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَشْهَدُ اَنَّ سَيّدَنَا وَمُولُانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ مِنْ الشّيطانِ الرَّحِيْمِ. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدْيَقًا نَبَّ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدْيَقًا نَبَّ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاذْكُرُ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيْمَ وَالْمَاكِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَسِيلَةُ وَنَحْنُ عَلَى اللّهُ الْعَلِيمِينَ وَالشّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَسِيلًا وَصَحْبِهُ اللّهُ مَنْ كُلّ وَسَلّمَ وَبَادِكُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اللّهُ وَسَلّمَ وَبَادِكُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ السّاعِينَ وَالشّاكِرُينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلّمَ وَبَادِكُ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ اللّهُ وَسَلّمَ وَبَادِكُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اللّهُ وَلَيْ مِنْ كُلّ وَلَيْنَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمَحْبِهُ اللّهُ وَبَيْ وَلَوْمُ لِيلُولُ اللّهُ وَبِي فِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمَحْبِهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى مِنْ كُلّ وَلْمُ لِي وَلَوْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى مِنْ كُلّ وَلْمُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

No.

گذشتہ منگل حضرت ایرا تیم مایشا کا گذاکر وشروع کیا تھا۔ پینکہ ہے آئے والے ون حضرت ایراتیم طاقا کی میرت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ عبد الانتخی اور اس کے اعمال ۔ قع اوراس کے اعمال ۔ بیسب ملت ایرائیم کی یادگاریں ہیں۔ اس مناسبت سے ان دنوں میں حضرت ایرائیم طاقا کا ذکر شروع کیا تھا تو گذشتہ بیان میں بیدائیم بات آپ حضرات کے سامنے واضح کی تھی کہ حضرت ایرائیم طاقا کی زیم کی ہے جو اہم سیق ماتا ہے وہ یہ کے تجات کا دار دیدار افقیدے ہے۔ نسب پڑیمیں۔

اتاعملم كى ب ندكة عركى

یاد ہوگا میں نے گذشتہ بیان میں ای بات کی وضاحت کی تھی۔ اور اس کے ساتھ لگتے فقصر الفاظ میں بیاضوں واضح کیا تھا کہ احتیار علم کی ہے تھر کی فیین۔ عمر میں بینا ہو تو یہ وکیل فیین ہے کہ اس کی اجاع کی جائے۔ کوئی پہلے پیدا ہو گیا کوئی بعد میں پیدا ہو گیا ہوئی اصول فیین۔ تو اجاع علم کی ہے تمر کی فیین۔ بیدو باتی گذشتہ بیدا میں آپ کے سامنے واضح کی تھیں۔ اب ای سلسلے میں حضرت ابرا میم ما فاقا کے زندگی کے سامنے واضح کی تھیں۔ اب ای سلسلے میں حضرت ابرا میم ما فاقا کے زندگی کے میا اور محلف پہلوا ہے کے سامنے تمایاں کرتا ہوں۔

بعض انبیاء کی سرت کے نمایاں پہلو

و پے تو تمام انہاء بھا کا وین ایک ہاور دہ دین اسلام ہے۔ ہر می اللہ کی اطاعت کی طرف دامی ہوتا ہے۔ لیکن اپنے اپنے ماحول کے الشبارے بعض انہیاء بھا کی پکوخسوصیات سامنے آتی ہیں۔ جس طرح سے حضرت موک اللہ کا وکر قرآن کر کھ میں بہت و ہرایا گیا۔ اور حضرت موک اللہ کی سیرت کا سے پہلو بہت تمایاں ہے کہ وقت م کے فرعون کے ساتھ آتھوں میں آتکھیں ڈال کریا تیں کرتا۔

اور تنتی ہی مقدر شخصیت ہو گئی ہی صاحب اختیار شخصیت ہو۔ لیکن اللہ کا جی
اس کے سامنے ویتا نیمیں۔ اس کے سامنے فررتا نیمیں۔ بلکہ اس کی آتھوں میں آتھ میں
قال کے بات کرتا ہے۔ اور چر جب اللہ کی لھرت ساتھ ہوتی ہوتی آئی موئی طالا اور
ان کے ساتھ آئیک ان کا بھائی۔ ساتھ نہ کوئی فوج ان کہ کوئی اسلو۔ اور ملک کا حاکم وقت خدا
کی بنا جیفا تھا۔ لیکن جب ان فقیروں کے ساتھ اللہ کی لھرت تھی۔ تو کوئی پچھے ہوئے جو قرآن
کی جنزت موئی طالا کی بیرت کا یہ پہلونیایاں ہے۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے جوقرآن کی کرایم میں نقل کے جاتے ہیں۔ حضرت ایرا بیم طالا اللہ کی بیرت کا یہ پیلو بہت نمایاں
گی جب کہ جس ماحول میں یہ تشریف لائے تھے وہ سارے کا سارا طلاف تھا۔

🔂 گركاماحول خلاف تفا

@ ر قوم كاماحول خلاف تها\_

الككاماحل خلاف تحار

### ماحول انسانی فطرت پراثر انداز ہوتا ہے

عام طور پرانسان کی قطرت ہیں ہے کہ بید ماحول کے رخ پر بہد جاتا ہے۔ ماحول کا کے رخ پر بہد جاتا انسان کی ایک کزوری ہے۔ جس حتم کا ماحول ہوتا ہے۔ ویسے انسان کا موجاتا ہے۔ جسے کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کا کنات تاجہ فرماتے ہیں منگل موٹوگو یو گوگڈ علمی الْفِظرة فید

ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سی فطرت لے کے آتا ہے۔ سی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے فائمؤ او گیھؤ ڈائیداس کے والدین کا ماحول اسے یجود کی بنا دیتا ہے۔ اُو گینتھٹر اللہ یا والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ آؤ گیستھٹسانیہ یا گھر کا ماحول

ہے۔ اور معمور ہو یو دائد یا ان و سران عادیے یاں۔ او یصوصاید یا حر 8 ماحول اور اے آئٹ پرست مجموع ہا دیتا ہے۔ ( بخاری ۱۸۱۱) والدین میبودی بین بیچ نے ای ماحول میں آ کھے کھولی۔ ای رو می بہد گیا اور میبودی ہوگیا۔

، والدین جُوی ہیں آتش پرست ہیں ای ماحول میں بچے نے آ کھوکولی جُوی بن گیا۔ والدین نفرانی ہیں ای ماحول میں بنچے نے آ کھوکولی نفرانی ہوگیا۔

قو ماحول کی رو میں بہد جاتا ایک عام انسان کی کنزوری ہے۔ کہ جب ایک سلاب آیا ہوا ہوتا ہے تو انسان اس کے سامنے ہیں بہد جاتا ہے جس طرح سے تکا بہد جاتا ہے۔ ماحول بہت موثر ہوتا ہے۔

انبیاء ماحول سے فکراتے ہیں

سیکن اللہ تعالی کی برگزید و شخصیات۔ ان کا چونکہ خود اللہ بن محافظ ہوتا ہے۔ تو ان کو اللہ سیجیا بن ماحول بدلنے کے لیے ہے۔ وہ ماحول کے ساتھے پہنے والے تین ہوتے۔ بلکہ ماحول کا رقع بدلنے کے لیے اللہ ان کو سیج بین اور ابتداء ہے بی ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ان کی فطرت اپنے ارد گرد کے ماحول پر عالب آجائی ہے۔ ماحول ان کوئین بدل سکتا بلکہ وہ فطری اصول اللہ تعالیٰ کے دین کے اللہ تعالیٰ کی وصدائیت کے جو اللہ تعالیٰ کی لفرت میں ودایت رکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی لفرت کے ساتھ اسے ماحول میں وہ بالکل محفوظ رہے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہی اصول اسے ماحول پر عالب کر لیتے ہیں۔

لوّ انہیاء کی حفاظت اللہ تعالی ایتداء کے قربائے ہیں۔ ماحول ان کو متاثر شہیں کرسکتا اور ویسے تو انسان متاثر ہوتا ہے خوف سے لاکھ سے بسا اوقات ؤر کے انسان اپناماحول چھوڑ ویتا ہے بسا اوقات لاکھ ہیں آ کے چھوڑ ویتا ہے۔

لیکن اخیاہ بھا ایک تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ایسا ہوا کرتا ہے۔ کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکری سے ڈرتے ہیں۔ اور شکی سے امیدر کھتے ہیں اور بھی بنیادی سیق ہے جو وہ مخلوق کو پڑھاتے ہیں۔ مخلوق کا خوف ول سے نکال دینا اور کلوق سے امید منقطع ﴾ كردينا اورايينه خالق كے ساتھ جوڑ دينا كدؤرو لو ال ب ؤرواميد ركھوتو اس ب ر کھو۔ بگاڑ بھی وہی سکتا ہے سنوار بھی وہی سکتا ہے۔ نہ کوئی اس کے علاوہ اِگاڑنے والا ب- اس ليكى عدد في ضرورت نيس شركي سنوار في والا ب- اس لي کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی خرورت نہیں۔

بگاڑنا سنوارنا صرف ای قوت کے پاس ہے۔ بیستی انبیاء جار بنیادی طور پراند کی مخلوق کو پڑھاتے ہیں۔

الموحد كي شان يزبان سعدي

اور جو بيا سبق پڑھ ليتا ہے وائ سي طور پر موصد ووتا ہے۔ اور سبی سبق انبیاء ﷺ کی زندگی کا پہلاسیق ہے۔

مي كري معرى المنظور مات إلى - كلمتان من آب ني حاموكا موحد چه برپائے ریزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر سرش امید وهر اسش نه باشد ز کس برین است بنیاد توحید و بس

ك موصد ك في دوتول بالتي برايري جوالله كي توجيد يرايمان ركف والاب جے كداللہ في جميل توفق وى جم سب كتة بين كدالله ير عادا اليان ب- بم توحيد ك قائل إن - توهيد كاعقيده ركع بين - ال عقيد ، كرماته ما تهدال كرا الراور اس كے لواز مات كو بھى ۋاين شى ركھو۔

موصد كے ليے يوبات براي ب كدائ كرمائے ال كالر مون كے دي لگاددووس نے کے دہرے کے لائع میں آئے جی اپنے موقف کوئیں چیوز تا۔ اور بید گی اس کے قل بھل برایر ہے کداس کے سریا توار سی کے کرے دوباؤر پرانے زمانے میں ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار بہت شہرت رکھتی تھی۔جس کوعر کی

یں فرقد کتے تھے۔ قرششے رمندی اس کے سرے اوپر کھنٹے کے کمڑے ہوجاؤ کہ ہم تیرا سر از اوریں گے۔ بیاس کے ہاں برابر ہے۔ مونے کا ڈیپر نگا دو قو متاثر فیش ہوتا۔ کوار کھنٹے کے اس کے سامنے کمڑے ہوجاؤ کو متاثر فیش ہوتا۔

اے نہ کسی سے امید ہوتی ہے نہ کسی سے خوف ہوتا ہے۔ اسے پاہ ہے کہ کوئی میرا پیکوئیس بگاڑ سکتا اگر خدانہ جائے اور کوئی مجھے سنوار ٹیس سکتا اگر اللہ نہ جا ہے۔ تو شخ اس بات کونفل کر کے کہتے ہیں۔

بویں است بنیاد توحید و بس توحید کی بنیادای ہے کہ غیراللہ کا خوف بھی فتم ہوجائے اور غیراللہ سے امید

بھی ختم ہوجائے۔خوف ہوتو اللہ کا۔ امید ہوتو اللہ ہے۔ تو جب تو حید کی بنیاد اس بات پر ہے تو اخیاہ عظام تو حید کے دائی ہوتے ہیں۔ ان کے عزان میں تو یہ بات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو نہ لائح کے ساتھ اپنے موقف سے بٹایا جاسکتا ہے۔ نہ وراکے اپنے موقف سے بٹایا جاسکتا ہے۔ یہ ان کا حزان ہوتا ہے۔

حضور الظفراور ماحول كى مخالفتين

سرور کا کنات مخافات کے متعلق آپ نے سیرت کی کنابوں میں پڑھا ہوگا یا آپ نے سیرت کی کنابوں میں پڑھا ہوگا یا آپ نے بنا ہوگا۔ کہ جب آپ نے بنکی تو حید کا پرجاز شرورا کیا ہے تو مشرکین کی طرف رفت درائے وحمد کا نے بالا بھر جس وقت درائے وحمد کا نے بالا بھر جس وقت درائے وحمد کا نے سے بالا بھر جس محق ہو گا اور الساب کے باس گئے بھے کہ آپ اس کے باس گئے ہو گا اور الساب کے باس گئے برا بنا جا باتا ہے ہو جس الرووان طرح کی با تیل کرکے برا بنا جا باتا ہے ہو جس اگر دووان المحق کرنا ہو باتا ہے ہو جس الروووات المحق کرنا ہو باتا ہے تھا ہوں کہ دواوں کے مقالیف جس زیادہ دوات مند ہوجائے گا اور اگر اس کا مقد کوئی بیش اور میا تی ہے تو جس لڑی کی طرف اشارہ کرے ام اے کہا تھی کرنے کے طرف اشارہ کرے اس کہ کو کہ دووو

ظبات عيم احر (جدفتم)

ro

امارے بتوں کو برا بھلانہ کے اور امارے بروں کی مخالف نہ کرے۔ بیانہ کے کہ وہ چہتی ہیں۔ جو بگھروہ چاہتا ہے اہم کرنے کے لیے تیار بین ا

@ رواداے بالی کا اقداداے دے دیں گے۔

@ دولت ال ك لي الحثى كروي ك-

@ سرمايدداردو يوجائكا-

وہ جس طرح سے جانے میائی کرے۔ اس اقیس کو کہ بیانیا طرز بدل دے۔ مارے دوں کو برا بھال دیکے۔

قو مرور کا نتات تا تا اگر نیف قرما تھے۔ پچانے بات نقل کی کہ یوں کہتے ہیں تو حضور تا تا ہے کیا فرمایا تھا؟۔ کہ پچاا اگر وہ میرے ایک باتھ میں سوری لا کے رکھ دیں۔ اور ایک باتھ میں چاند لا کے رکھ ویں۔ مطلب یہ ہے کہ ساری ونیا کا نظام میرے میرو کردیں اگر ان کے بس میں ہوتو۔ تو بھی میں اپنا موقف میحوڈ نے کے لیے تیار فیمن ۔ تو یہ ہوتی ہے پچتی جو بی کی فطرت کے اندر اللہ تعالی رکھتا ہے۔ (البدلیة والنبایہ المیم)

تو حفرت ابراہیم طاق خت مخالف ماحول کے اغدر پیدا ہوئے تھے۔ سارے کا اسارہ ماحول خلاف تھا۔ گلہ کا اسارہ ماحول خلاف تھا۔ گلہ کا ماحول خلاف تھا۔ ملک کا ماحول خلاف تھا۔ اللہ تعالی کا ماحول خلاف تھا۔ ملک کا ماحول خلاف تھا۔ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی تھرت ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی مقاطلت فرمائی۔ کہ وہ ماحول کی رویس بہر تیس گئے بلکہ وہ اسپے موقف کے اوپر وہ سی طور پر وہ گئے طور پر اللہ کی طرف سے تبلیغ کا حکم ہوا کہ لوگوں کے ساسے تو حید کا اللہ کریں تو حضرت ابراہیم طابقات کھل کے بات گی۔

حفزت ایرا میم طافا کی قوم میں شرک کس قتم کا قدار وہ قوم کیسی مشرک تھی؟ جس عشرک کا مفہوم بچھ میں آئے گار حضرت ایرا تیم طافا صرف اپنے وقت کے نہیں بلکہ آئے والے دور کے لیے بھی خوند اعظم تھے اور توجید کا ب سے زیادہ پر بیار کرنے والے تھے اور بت شنق معزت ایرانیم کی سیرت کا ای طرح سے خاص پہلو ہے جس طرح سے موتی طاق کی سیرت کا خاص پہلوفر مون سے قرانا ہے۔ بت بریکی کی اینڈاء تصویر سازی سے

بت کیا چیز ہے؟ جس کو دو ہو جے تھے۔ اور بت پرتی شروع کیے ہوئی ؟ یہ بات یاد رکھیں۔ آ دم المذافرہ دین کے کر آئے تھے وہی آ دم کا ادر وہی آ دم کی اولاد کا تھا۔ کوئی دومرادین کوئی شرک ٹیس تھا۔ شرک کی ابتداء ٹوج طائع کے قوم سے ہوئی ہے۔ اور یہ شرک کی ابتداء تصویر سمازی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تصویر میں بنانے کے ساتھ۔ وہ اس طرح کے فوج طائع کی قوم کے پانچ بت تھے جس کو ٹوج طائع کی قوم ہوجی تھی۔ یعن یوں کہدلاکہ دوق تی تی تھے۔ فرآن کرم جم پانچ کا بی ذکر آتا ہے۔

((لاَلْكُونُ وَدُّا وَلَا سُواهَا وَلَا يَغُونَ وَيُعَوَى وَنَسَرًا)).

یہ پانچ جن کو نوح ملاقا کی قوم پوچی تھی یہ کیا تھے؟ بخاری شریف (۱۳۷۴ء) میں این مہاں چھ کا قول سراجت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کہ بیانوح کی قوم کے صالحین ٹیک لوگ اور اللہ کے ولی تھے۔قوم ان کی معتقد تھی۔ ان کی وفات اور کی۔ وفات کے بعد قوم کو یاد آتے تھے۔ اپنی یاد داشت کے لیے اس محبت کے مذہبے کے تحت ان کی تصویریں منا کے رکھ کیں۔

پرانے زمانے کی جیران کن تصویر سازی

اس زمان میں تصویری چرپر تراقی جاتی تھیں کیرے نہیں تھے۔ یہ جوآج کل کفیشنیل بت گری ہے۔ یہ اس وقت چیس تھی۔ یہ بت گری جوآج کے دور کے مطابق بیری فیشنیل ہے ۔اس وقت چھروں کی تصویر سازی تھی۔ اور اتنی شان وارتصویر بناتے تھے۔ کہ جس کی تصویر بنائی ہوئی 'ہو بہواس کی شکل بنا لیتے۔ جس طرح آج کا مصور ایسا ہی ہے ویسے تو کیمرے سے بناتے ہیں ورث ہاتھوں کے ساتھ بناتے ہیں تو ہو بہو انسان کی شکل بنا لیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کی تصویر ہیں بڑے بڑے چوکوں یہ بنی ہوئی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یا نکل وہی آفشہ بنا دیتے ہیں۔

قطبات عليم أحصر (جلدهم)

OHECAS (FZ )

قو دو بہت تراشتہ ہے اور اس طرع بنائے ہے کہ تصویر کے چیرے سکہ او پر اس کی سیرت کے آثار ٹمایاں ہوئے ہے۔ اگر غصہ والا آ دئی ہے قو تصویر ایکی ہوگی کہ اس سے ضد نمایاں ہوگا۔ اگر مجت کی کیفیت میں ہے تو چیرے پدائے آثار ہوں کے جن سے مجت تمایاں ہوگا۔ بیخی آج کے ترقی یافتہ دور میں گیر و جس طرح سے حکامی کرتا ہے کہ تصویر کے او پر انسان کے رونے کے چشنے کے خوشی کے فیم کے آثار چیرے پہ تظر آ جایا کرتے ہیں۔ دو پھر اس طرح سے تراشتہ تھے۔ کہ ہے آثار اس کے چیرے سے اور تمایاں ہوجاتے تھے۔

بلک ارسطو ایک فلائقی گزرا ہے اس کے حالات کمی لکھا ہے کہ زیادہ تر فارول کی رہا کرتا تھا عام لوگوں سے ملتا فیس تھا۔ اور اگر اس سے کوئی ملتے کے لیے جاتا تو اس کا ایک شاگرد باہر رہتا تھا وہ چھڑ کے اوپر اس کی تصویر بنا کے لیاتا کہ بیا آ دگ ہے جو آپ کو ملتے کے لیے آیا ہے۔ کہتے ہیں ارسلو تصویر دکھے کے بنا دیتا تھا کہ اس مخص کے اطلاق کیے ہیں میر کئے گائی ہے یائیس۔ اس در ہے کی اس وقت تصویر مشی ہوتی تھی۔

باہر حال قوم تو ج نے یاد واشت کے لیے تصویر یں بنا کے رکھ لیں۔ ان کومیت
کی نگاہ ہے ویکھتے رہے ان کی تعظیم کرتے دہے۔ تعظیم کرتے کرتے ان کے ساتھ
عقیدت السی گلی کہ دوئی سب بچھ ہوگئے اور انٹی کو بحدہ انٹی کے ساست ہاتھ چیلانا اور
شیطان نے تصور پیر ڈال ویا کہ یہ اللہ کے نائب جیں۔ اللہ تعالی نے آئیں کو اعتبارات
دے ویے جیں۔ بھی تمہارے کام کرنے والے جیں۔ بھی تمہیں تصان سے بچانے
والے جیں۔ بھی کو خوش رکھو۔ انٹی کو چڑ ھاوے وو۔ انٹی کو پوچا کرو۔ اور بس اللہ اس
پر دائشی ہوجائے گا۔ اب اللہ نے کوئی واسط تیں۔ اللہ نے اپنے اعتبارات ان کووے
دیے۔ یہ پٹی شیطان نے پر معا دی۔ اس طرح یہ جبت سے رکھی ہوئی تصویری آ ہت

ہوا۔ اولیاء اللہ کی عظمت سے شروع ہوا۔ اس عظمت اور اس محبت نے آخر انسان کو وھو کے میں ڈال دیا۔

#### شريعت محديد من الصوري ممانعت

یں وجہ ہے کہ مرور کا نتات النظام کے بعد پیونکہ کوئی اور ٹی تو آئے والا تھا نہیں۔
آپ نے شرک کے دروازے اس طرح ہے بند کیے بیں۔ کہ کوئی سوراخ نہیں چھوڑا
جہال سے شرک آئے۔ اس بی اس کوخاص طور پراہیت دی ہے۔ کہ جا ندار کی تصویر کی جو ہا اس خرام اور فرمایا کہ جہال جاندار کی تصویر رکھی جو ئی جو وہال
اللہ کی احت برتی ہے۔ اور اللہ کی رضت کا فرشتہ وہاں نہیں آتا۔ (بخاری ۱۲/۸۸۰) یہ
یاور کھنا ا آن کا دور پھر تصویر پرتی کا ہے۔ اور تصویر پہندی کا ہے۔ یہ طبیعہ وہات ہے کہ
تصویر کے خاک بدل سے۔ پہلے پھر پرترا ہے تھے۔ اب کا غذیر آئی ہے۔ تراشے کی
بجائے اب کمرے سے بنا اپنے بیل لیکن ہے باہر حال تصویر۔

التصویر کی شمت جوشر بعت میں کی گئے ہے۔ ووال لیے کی گئی ہے کہ بیشرک کا ذریعہ بتی ہے۔ جس وقت گھر میں ماشل اور ایک ہوئی ہوئی ہو۔ وہ اس ایک وقت گھر میں واشل اور آئے ہیں اور ایسا ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی آئے ہیں آئو ان کی تظریبی ہوجاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ جب تصویر سامنے تھی ہوگا تو جاتے وقت ہوں کرکے (جمک کر) سلام بھی کریں گے۔ تصویروں کو سلامی ویتا تصویروں کو رکھ کے ان کی صدارت کروانا۔ یہ اس دور جا بایت میں دوبارہ شروش ہوتا جا رہا ہے۔ اس ایسا جس کو بردا تھے ہیں۔

ناراض ند ہونا۔ یہ قائد اعظم کی اتصور جو ہر دفتر میں گلی ہوئی ہوئی ہے۔ ای عظمت کی ہناہ پر ہی ہے۔ کداس نے ہمیں یا کشان کے کے دیا۔ اور کسی جلوں میں تصویر کر گئی تھی تو کشا اور ہم مجا تھا۔ کہ قائد اعظم کی ہے اولی ہوگئ قائد اعظم کی ہے اولی ہوگئی۔ اس کی تصویر سر کے بل کر گئی۔ یہ چھلے داؤں میں آ ہے نے دیکھا میس الیا تو آ ہے گل کے ہوش کی بات ہے کہ تصویروں کا ادب واحر ام جب شروع ہوتا ہے تو آ ہشہ آ ہشہ ا کا میں پوچا تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جاندار کی تصویر رکھنا خاص طور پر گھر میں دیواروں پر الا عظمت کے ساتھ اس کو لگانا یہ بالکل حرام ہے۔ جائز مین نافی ناجائز ارکھنی ناجائز وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشحے نہیں آتے جہاں پر تصویر ہو۔ باتی جو فرشحے العال تکھنے کے لیے یا دوسرے کا موں کے لیے ہیں دو تو آتے جاتے ہیں۔ لیکن جو فرشحے تحف اللہ انتحالی کی رحمت پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں اس گھر میں ٹیمیں آتے جس گھر کے اندر کتا انتحالی کی رحمت پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں اس گھر میں ٹیمیں آتے جس گھر کے اندر کتا

ایک لطیفداورشاه اساعیل شهید بینیه کی ذبانت

رہت کا فرشتہ بار بارای لیے کہدرہا ہوں کہ باتی فرشتے جن کی ڈیونی کی ہوئی ہے وہ سارے آتے جاتے ٹان۔ کہتے ٹان کہ سید اسالیل شہید کھنے جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے تھے جن سے برخی بہت پڑتے ہیں۔ اتا پڑتے ٹین کہ شاید اتا کی پٹیس پڑتے جتمان پہ پڑتے ہیں۔ کوکلدانہوں نے توحید بہت میان کی ہے۔

16人の一直を10人

بونہار بروے کے چکے چکے پات۔
اور خادم ان کو باہر کھا تا گھر رہا تھا۔ اسٹے چھوٹے بھی نہیں تھے۔ بات کرتے
تھے۔ تو ایک آ دگی آ وارو قبا۔ اس کے ساتھ کی تھا۔ یہ جو خادم قبا اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ
مولوی خاندان کا ہے۔ اس کو آ کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب اکیا سنلہ ہے کہ کہتے جی
جہاں کی مود بان فرشتہ تیں آتا۔ اس نے کہا بال منتلہ قو ایسے ہی ہے۔ کہنے لگا بی نے
کتا اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کی اورکا تو موز داکیل بھی تو آخر فرشتہ ہی
ہے دہ جی ٹیمل آ کے گا۔ جب وزرائیل ٹیمل آ کے گا۔ تو بیل مرول کا ٹیمل ۔ تو اسائیل
شے تو بیج کیکن کہتے ہیں۔

معفاد مدد ے مجلے مجلے باعث بدادو كامادره بكر اس ورت في دا

ورخت بنا ہولو اس کے پتے چکنے چکئے ہوتے این وہ جلدی ٹوئے ٹین ۔ اور جس کے پہنے ٹوٹ میں۔ اور جس کے پیچ ٹوٹ فار ٹین ہوتا۔

بنجائی کے محاورے ڈرا بھدے ہے ہوتے ہیں۔ اردو کے محاورے اور حم لی کے محاورے ڈرالطافت کے ہوتے ہوتے ہیں۔ ورشہ بنجائی کا بھی محاورہ ہے۔ تعدیاں نولاں دے منو تکتفے۔

مول کہتے ہیں کگر کا جو کا گا ہوتا ہے لینی جب یہ پیدا ہوتا ہے ای وقت می اس کا مند تیز ہوتا ہے۔ جس نے کا گنا ہنا ہے۔ جتے می اس کا مند تیز ہوتا ہے۔ یہ بیابی کا محاورہ ہے۔

باہر حال یہ بول پڑے۔ کہنے گا۔ چھا یہ تا کہ کنا مرتا ہے افہیں مرتا۔ کہتا ہے ان قومرتا ہے۔ کہنے گا۔ جو اس کی جان لکا لئے آئے گا وہی تیری جان فکال لے گا۔ (انہی)۔ بات مجھ گئے؟

يزرگول كى تصويرزياده ممنوع كول؟

 السور كى حرمت كالدار جب ال بات يرب كدكين آب ال كي تعظيم ندكر في لك ا جائیں۔ آپ اس کا احرام نہ کرنے لگ جائیں۔ کہیں آپ اس کوسلام نہ کرنے لگ جائیں۔ کیل بیانہ بچھ لیل کہ ہے جو بزرگ ہے ہے برے حال کو دیکے رہا ہے اور عمرے ا حال يدميرياني كرفي والا ب-

یہ جذبات بھی کھوتے اور گدھے کی قضور کے ساتھ ٹیس آیا کرتے۔ کیا یہ خیال آئے گا؟ یعنی اگر کہیں گدھے کی تصویر کلی ہوئی ہوتو اس کے متعلق کی کو خیال ہوگا کہ عن اس کو مجده کراون؟ یا میں اس کوسلام کرون؟ یا اس کی طرف مقلمت ہے و کھتے ہوئے نظر پیچی ہوگئی۔ خبیں نا ہوتی ؟ (خبیں) تو عظمت کب آئے گی۔ جب بزرگ کی لقىوىي بوگى - اپنے بيركى بوگى - اپنے استادكى بوگى - اپنے باپ دادے كى بوگى -

انبياه على كل تقويرين بين نيس ليكن جعلى طور ير الأك منائ الجرت بين توجو تصویر کسی نجی کی طرف منسوب ہوگی اس کی عظمت ول میں آئے گی۔

انسان اس کے سامنے دے گا۔ آگھ ٹیکی کرے گا۔ جب آگھ ٹیک کرے گا آ ہستہ آ ہستہ وہی اس کی تعظیم تک پہنچا کے شرک کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے جو جنتا ا بزرگ ہوجتنی اس کے ساتھ محتیدت زیادہ آبوگی۔ اتنی ہی اس کی تصویر رکھنا زیادہ ممنوع ب-ای دمو کے میں شاتا کے برزگوں کی تصویریں باعث برکت ہوتی ہیں۔

علمی اعداد میں آپ کے سامنے پات عرض کرتا ہوں۔ کہ بزرگوں کی تصویروں پر الله تعالیٰ کی نارائستگی زیاوہ آئی ہے بمقابلہ ان تصویروں کے جو کسی جانور کی ایس یا جن کوتقارت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں عظمت پیدا ہونے کا زیادہ اختال ا موتا ب\_اوراس كواحر ام كى نكاه ك ساته آب زياده ويكسيس كـ جب زياده ويكسيس کے تو شرک ڈرایعہ بن جائے گی۔ ہائی جانور کی تصویر اتن جلدی شرک کا ڈر یعیشیں جنی لیکن شریعت نے اصول بنادیا کہ جاندار کی تصویر منع ہے۔

ینانی من کھنی من اور جس گھر کے اندر پیاڈیپ وزینت کے طور پر کی ہوئی ہو

اں گھر کے اندر ٹرازنیں ہوتی اور رصت کا فرشیزنیں آتا۔ پیغیبر کی نقلی تصویر اور ایک واقعہ

تو حضرت توشیقی سیدهی بات جانے تھے۔ فرمایا بھاڑ دو بھینک دوتسوریکا کیا احترام؟ کسی کی بور اس کا کوئی اوب بھی راتسوریو تصویر ہے اس کا کوئی اوب ٹیمی ۔ بھیاڑ کے چھینک دور کیکن جوآ دی کسی وقت بحہ اس کو تقیدت وجہت کے ساتھ سنجا کے بہیا تھا۔ دوراتی جلدی بھاڑ کے چھینکے پر کھیے آ مادہ ہوجائے۔ اس کے دل نے یہ بات کوارہ شکی۔ حالا تکہ بات حضرت شہید کی تی تھی ۔ جس کے لیے واضی دیس ہے ہے۔ کہ رور کا تنات واجھ نے جب مکد تی کیا ہے مکد تی کرنے کے بعد آ پ نے دیت اللہ کا دروازہ کھلوالیا۔ تو اندر بت تی بت تھے۔

اور العظ بت معرت الدائم واللك عام ير عق العظ معرت الما على واللك

🗒 نام پر تھے۔ ان وفیرول کے نام پر بھی بت تھے تو حضور ماللہ نے بیٹیں کیا کہ جو سی رومرے کے نام پر تنے وہ تڑوا دیے جو اہرائیم طابقاتے نام تھا دوسنجال لیا۔ بلکہ ایک الم ضرب عقور دي جاب ووابراتيم ويناك مام يدينا مواقعا عاب اساميل مايناك مام ﴾ يه منا جوا تفار تصوير كا كونى اوب نيس ب\_تصوير كا كونى احر ام نيس ب\_ خواه وو كى كى ا ہو۔ جو فرشتوں کی طرف منسوب کرکے بنائے ہوئے تھے وہ بھی توڑ پھوڑ و ہے۔ اس كي تصوير كاكوني ادب مين من تصوير عن كوني بركت موتى ب- بدا صول آب يادر تين 🖥 اورتصور کو بھاڑ دینا کوئی ہے او ٹیٹیں ہے خواو کسی کی بھی ہو۔

الاشاه عبدالعزيز بهيئة كي مد برانه حكمت

ملکن جو محض عقیدت و عبت کے ساتھ تصور کو لیے بیٹے تھا اس کی طبیعت نے گواره ته کیا که ای کو بیماز دون - ایک عظمت دل بن بینچی بودئی تنی تو سید عبد العزیز شاه الاستاد الاستاذي بالماسليد سندأتين كرماته ماتا بيد حضرت شاه ولي الله مكاف كريوب ہے اوران کے بعدان کے جافشین تھے۔ وہ بڑے در برائم کے آ دی اور مزان شاس تھے الو بكى متلدجا كان نے ان سے يو جدليا۔ كديرے ياس حضور الله ك السوير ب توش اب كياكرول - آب اس كاحران مجد ك - تو آب في ماياك بيريتا كدوه جائدار بي اب جان ب؟ كني لكاكدب جان ب-فرمايا كرحضور واللهم موجود عقصداس ك بعدايك وقت آيار ويكف والون في ويكها كدهنور مراي كي روح أكل كى اور ب جان ہو كان رق محاب كرام نے كيا كيا قدا؟ كرة ب كر مل ديا - كيزوں على المینا۔ اوب واحزام کے ماتھ وُن کردیا۔ فرمایا کرتو بھی ایے کر لے۔ اب کروائی تو ا شائع تھی لیکن اس انداز میں کروادی۔ اگر جھاڑ کے پیچیننے کو بی نیس جا بتا تو کڑھا کھود ك وفي كردو \_ بير حال ركلتي كي صورت يش فيل ب-ال ليے يہ بات بقابر بكو خت ى كلكى كيكن ب حقيقت ركداتى دمت اور

ا تنا فتصان کی جانورادر گدھے کی تصویر کا نہیں جتنا نیک اوگوں کی بڑے اوگوں کی جن کی دل میں عظمت بوان کی تصویر ہے اللہ کی نارائمنگی آئی ہے اور شریعت کے خلاف بات ہوتی ہے۔ کیونکہ عظمت ہوگی تو شرک کی بنیاد اٹھے گی۔ اگر عظمت نہ ہوتو شرک کی بنیاد کیسے اٹھے گی؟

اب لیے اب دھوئے میں شاآئے کدولی کی تصویر گھر میں لگانی جائز ہے۔ کسی کی جائز خیس جائے کوئی آپ کا استاذ ہے۔ جائے کوئی آپ کا چیرے۔

عاب وو کی فرفت کی طرف منسوب ب-جاب کی اور کی طرف منسوب

براق كي من كفرت تصوير

گھروں میں ایک اتھور گئی ہوئی ہے جس کا بدن گھوڑے کا ہوتا ہے شکل الورت کی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں کس کی اتھور ہے !! یہ براق کی تھور ہے۔ جس کے اوپ حضور طاقا موار ہو کرمعراج پر تشریف نے کئے تھے۔ بیٹے ان کی ماں اور ان کا نانا و کچھ کرتا یا ہے اس کو کہ کہ بی براق تھی۔ بس ایسے اٹائی اختراع کرکے پڑھو کی پڑھو بنائی۔

لیخی کمی جگہ کوئی اشارہ تک ٹیس کہ براق کی شکل ایک تھی۔ حدیث یس اتا آتا ہے کہ وہ جانور تھا گدھے سے ذرا بڑا تھا۔ ٹیمرے پھوٹا تھا۔

براق اس لیے کہتے ہیں کہ برق رقار تھا۔ بحلی کی طرح نیز رقار۔ کہ اس کا قدم وہاں جاتا تھا جہاں اس کی گاہ جاتی تھی۔ فوق الْمِحِسَارِ کُوْنَ الْبَعْلِ۔ (عفاری ا/۲۵۵)

اب بیدان کے باپ کو پید ہل گیا کدائ کی شکل مورت کی تھی۔ اور مورت کی شکل بنا کے اس کے اوپر حضور اللہ کو سوار کرکے حضور اللہ کا ادب کر رہے میں؟ (فیس) مید بالکل غلا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے پر بھی ہے ہوئے ہوتے یں۔ یہ جیب اظلفت جانور پروٹیس ان کو کبال سے ل گیا۔ قطل مورت کی۔ باقی بدن محوث کا۔ اور پراس طرر ہے گئے ہوئے ہیں جینے کی پرندے کے ہوتے ہیں۔ یہ سب خرافات میں اور لوگوں کی جہالت ہے قائدہ اٹھاتے ہیں یہ کوئی اوب کی ہات نہیں ہے اس حم کی تصویروں کا رکھنا جائز فیمیں۔

قوم ابراجيم مايامين بت بري

قو حضرت ابراتیم ملاا کی قوم بھی تصویر پہتی میں جنائتی۔تصویر یں بچے تھے۔ تصویر یک کسی کا اس سے بحث تیں ہے۔لین بوجے تصویر یں تھے۔قرآن میں آتا ہے۔

التعبد وي حوار الشخيد وي التعبير التعبير التعبير التعبير التعبير التعبد وي التعبير ال

معنرت ابراتيم ملينة كى بت فلكنى كامنظر

میلے کا دن قبا۔ اور موام ساری کی ساری جشن مناتی تقی۔ اور ایسے وقت میں بٹوں کے نام پر چڑھاوے چڑھانا ان کا رواج قبا۔ مثال کے طور پر کسی بت کے سامنے برنی رکھی ہوئی ہے۔ کسی کے سامنے علوہ رکھا ہوا ہے کسی کے سامنے پکوڑے رکھے ہوئے این ۔ کسی کے سامنے بگھ رکھا ہوا ہے۔ اور رکھ کر چلے گئے۔ جیسے قبروں پر لوگ

قم ب سے بری بیاری ہے۔ تو حضرت ابرائیم طفظ نے کہا میری تو طبیعت خراب ہے میں فیص جاتا۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے جب سارے باہر چلے گئے تو مضرت ابرائیم طفظ کو سوقع مل کیا۔ تو دروازہ کھول کے اندر چلے گئے اب وہاں جائے صفرت ابرائیم طفظ نے کہے خصہ نکالا۔ قرآن کریم یہ لفظ اول ہے۔ حضر با جالیصین۔ وائیں ہاتھ کے ساتھ بٹائی کی اور کہا مالکم لا تا کلوں۔ اوا کھائے کیوں ٹیس ہو؟

أيك ادهر مارى ما لكم لا تنطقون - اوا يولي كول يش عوا

اک آک کی پٹائی شروع کی۔ اب جو پولا نہیں کھا تا ٹین وہ خدا ہے؟ فیجعلہ ہم جلداڈا گلزے گلزے کرے کچینک ویا ان کے سارے گلزے کردیے اور ایک کو گھوڑ ویا۔ وہ ایک مناظرے کا انداز تھا تا کہ گفتگو کا ایک انداز سامنے آئے۔ باہر صال فار نے جو کے چلے گئے۔ جس وقت قوم آئی اور آئے دیکھا کہ بیسارے ٹوئے پڑے جی ( بی میری بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھالیں ایرائیم نے بیٹیں سوچا کہ یہ جریل کی تشویے ہے۔ یہ میکا ٹیل کی تشویر ہے بیٹ کی ولی کی ہے۔ بیڈفانی ہے بیڈفانی ہے۔) اور بڑاجو تھا اس کے گلے میں ہتھوڑا یا کلہاڑی جو کچے بھی تھا جس کے ساتھ ان کی مرمت کی تھی وہ اٹکا دی۔

# حضرت ابراتيم طينا كى مناظرانه تفتكو

جب قوم نے دیکھا تو پریٹان ہوئی کہ بدا طالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بیسلوک کیا۔ تو پھر بیٹے کے سوچا کہ ابرائیم طالات ایسا ہے۔ جوان کا ذکر برائی ے کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بیہ ساری کی ساری حرکت اس کی ہے۔ کہنے گلے بلاؤ اے۔ بلالیا۔ اب پوچھتے ہیں۔ ابرائیم ا ہمارے خداؤں کا بیہ حال تو نے کیا ہے۔؟ بالھتنا۔ اللهة الدکی جمع ہے۔

حضرت ابراہم کی ہے گفتگو مناظرانہ ہے۔ مناظرے میں وہیترے بدلے کے اس تم کی گفتگو ہوتی ہے۔ وَ حضرت ابراہم طفظ کہنے گئے یہ بڑا کھڑا ہے توڑ چوٹر کرنے کا ہتھیار ہی اس کے پاس ہے۔ اس نے کیا ہے۔ اوران سے بچ چھو چوٹو نے پڑے ہیں۔ کرقے میں۔ کرقے اس بے جیس ہتادیں گئے۔ اب بیات ابراہم طفظ کیوں کہدرہ جیس کر تو ملا گار اور ان آنے کئی کہ وہ تو ترثیبیں سکتا یہ بول ٹیس کتے۔ ان کی تو زبان سے بہلاز ہا تکھ گار اور ان آنے کئی کہ وہ تو ترثیبیں سکتا یہ بول ٹیس کتے۔ ان کی تو زبان سے بہلاز ہا تکھ گار اور افتی بات ہوئی کر تو تو اس می کہ ہوتو ہے گئی تہارے معبودوں پر بھی اس منطق تم کہتے ہوگئی کرائے کہ بیا تو کہ بیا ہتا تیں کئے کہ تو ان اللہ ان تم پر بھی تہارے معبودوں پر بھی منطق تم کہتے ہوگئی تو اس ہے۔ چھوٹوں کے بیا تو کہ بیا ہتا تیس کی بیا تو جب وہ اپنی جگہ سے حرکے ٹیس کرسکا تم خود ہی کہتے ہوگئی کرائیس سکتا ہے گئی تو اس می ہوتا ہو جب وہ اپنی جگہ سے حرکے ٹیس کرسکا تم خود ہی کئی جا اور اس تم کی عام تر مخلوق اور اس تم کی ہے جس اور با اختیار مخلوق ۔ اف ہے تم پر اور تم بیار میں وہ بی بیار مخلوق ۔ اف ہے تم پر اور تم بیار سے میں وہ بی بیا کرتے ہو۔ ان ان کی ہی ہوجا کرتے ہو۔ اختیار مخلوق ۔ اف ہوجا کرتے ہو۔ اختیار میں بیار مخلوق ۔ اف ہوجا کرتے ہو۔ اختیار میں بیار مخلوق ۔ اف ہوجا کرتے ہو۔ افتیار مخلوق ۔ اف ہوجا کرتے ہو۔

یے حضرت ابرائیم طاقا کا کارنامہ کہ جو انہوں نے بت طانے کے اندر جا کر پوری قوم کی مخالف کرتے ہوئے تو اڑکے پینیک دیے۔ یہ فیٹس سوچا کہ ان میں سے کون سائس ولی کا ہے۔ کونسائس فرشتے کا ہے۔ بت تھٹی یہ ہے کہ بت کی کے نام پر ہوکسی تھل کا جو کوئی ادب واحرام کے قابل فیٹس ہے۔ اس کو پھاڑ کے پینیک دو۔ بر بید حرب متعلق انسان اللہ اسان کا ایسان کے ایسان کے بیائی انداز کے بینیک دو۔

یں تھے جن کے متعلق انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ لاہشنے والا پہنچسر والا بگفی عند شنیگا۔ نه ویکھتے ہیں انہ شنتے ہیں انہ تھے کام آتے ہیں۔ آ ایسوں کی کیوں پوجا کرتا ہے او حضرت ابراہم طبق کی زندگی ہیں ایک المایاں میں ہوا ہوا کہ تصویر سازی ممنوع راتسویریں رکھتی ممنوع عیاب وو کسی معظم شخصیت کی ہوں۔ ان کا کوئی اوب واجر ام نبیل ہے۔ ان کو توار دینا کھینک دینا۔ چھاڑ دیتا ہے نبیت ایرائیسی کا تقاضا ہے۔ بیاتو تصویروں کا حال کیا اور قوم کو اس طرح سے چپ کرایا۔

لیکن مقل پھر مجھی ٹھکانے ٹین آئی کیونکار مشرک جو وہ تا ہے اس کی مقتل ماری جاتی ہے۔ اس کی مقتل کھکانے آئی یوی مشکل ہوتی ہے۔ اس کیے ہمارے بنارگ حضرت درخواجی ٹیفٹوالی میرائیکی کا فقرہ بولاا کرتے تھے کمان

ربائية تي منفاقع-

کہ جب رب ہمراض ہوجاتا ہے قاصل بھی ایسکانے میں رہتی۔ قو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ انتظار کو الم انہوں نے مشورہ کیا کہ انتظار کو الم انتظام کا الفقت کھیا۔ ہے خداؤں کی مدد کرو اگر پھی کرتا ہے۔ قو جائے کا مضورہ کرایا۔ ساری قوم مشتق ہوگئی۔ یہ پہلو حضرت ایرا تیم کا ہوآ ہے گا کہ قوم کس طرح ہے۔ حالف ہو آ کے گا کہ قوم کس طرح ہے حالف ہوگئا۔ اور ستارہ پرتی آگی ان کے اندر تی ۔ اور ستارہ پرتی آگی ان کے اندر تی ۔ انتظام اللہ المحرج ہو اللہ المحرج کی ہوگئی ہوئے ہو انتظام اللہ المحرج ہوائی جائے ہوئی ہوئی کرتے ۔ والا اسلام پر مرتا ہے یا کھڑ پرائی کی تماز جائے ویڑھی جائے یا جس کا میں وی گرمتان میں وقتی کرتا ہے یا جس کے اس کو تیم رہتا ہے یا کھڑ پرائی کی تماز جائے ویڑھی جائے یا ہے یا

الوري

جواب: خود کٹی کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔خود کٹی کفرنیس ہے جس طرت سے اپنے فیر کو کٹی کفرنیس ہے جس طرت سے اپنے فیر کو کئی کرتا جرام ہے۔ توجہ تھیے قائل کے ایک فیر کو کا بھی ہوتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اللہ اور مسلمانوں کے قبر ستان میں وفن کیا جائے گا۔

**سوال:** جو پرکہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ابوطانب ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کا تھیں۔ ہو

ا ہے ۔ جواب: یہ سی حدیث کی مخالف کرتا ہے۔ اس کا وی علم ہے جو سی حدیث کی خالف کا عوتا ہے۔ یہ آ دگی اہل السنت والجماعت میں نے نیس ہے۔ کی رافضی کا اس پر اثرے کیونکہ رافضی ابوطالب کو موکن تا بت کرتے ہیں۔

اور اگر سکول و کائ میں کوئی پڑھتا ہے تو اعتمان کے لیے بوائی پڑتی ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے سال کے اس کا کے رکھتے گی۔
ایک ضرورت ہے سب سے بیزی ضرورت ہے قائد اعظم کو سینے سے لگا کے رکھتے گی۔
تجھتے ہو؟۔ جب میں آوٹ جو ڈالے پھرتے ہوتو قائد اعظم کو سینے سے لگائے
پھرتے ہو یا ٹیمیں ؟۔ مجودی ہے کیا کریں۔ اس مجودی کے تحت جو تصویر ہوتی ہے اس
کے اور گناہ لازم ٹیمیں آتا۔ وہ قائل برداشت ہے۔ شوق کے ساتھ ۔ ذیب و زینت
کے لیے تصویر بنانا۔ یہ ترام ہے۔ ضرورت کے تحت جائز ہے۔

اور آج اس زمانے میں اس کی ضرورت کی جگد ویش آتی ہے جیے میں نے مثالیں عرض کی میں العقر وُرَدُ اُ لَیْعَ الْمَحْطُورَاتِ۔ ضرورت کے تحت یعض منوع چیزی بھی جانز موجایا کرتی میں۔ زیب وزینت اور مجت وعظمت کے طور پر رکھنا تحیک

--- 05

سوال: جود كانوں وغيره مين تصويرين لگائي جاتى ہے۔ان كا تھم كيما ہے؟ حبواب: يه آئ كل اكثر چزوں پر تصوير بنى موتى ہے۔ تو تصوير والى چز جب بحى خريدواس كا مند كالد كرديا كرد۔ اس كا چرو منا ديا جائے تو ياتى تصوير كا كوئى خرج نبيس

سوال: جس كا محرويهات بن بواوراس في كن كوكر في حفاظت ك لير مكما بوا بو

حیواب: یہ تفصیل او قلہ میں موجود ہے۔ شکاری کمار جو شکاری شرورت کے لیے رکھا عوا ہو۔ دیوز کی حفاظت کے لیے رکھا عوا عور کھیتی اور باغ کے حفاظت کے لیے رکھا عوا عور اس کی حضور شکال نے اجازت دی ہے۔ ( بتفاری ا/۳۱۲)

کے رکھنا جو ملحون ہے جن پر احت ہے دو ہے شوق کی ساتھ جو لوگ پالے
جن ہے کہتے ہیں نا۔ کار۔ کتا۔ کوئی۔ یہ تمن چزیں آ جکل الازم ملزوم ہیں۔ کوئی بنائی کار
نے کی گیر جب تک اس میں کتا نہ بھا گیں اس وقت تک چین ٹیس آ تا۔ جس طرح
حصوں کے ہیں گیر ۔ گوا۔ گر پان ۔ بیبال بھی کوئی کار کتا ہے لازم طروم ہوگ ان کو
حجت کے ساتھ رکھتے ہیں بستروں پر ٹملاتے ہیں۔ مند چوسے ہیں۔ آپ نے تو دیکھا
خیس۔ معرفی تہذیب میں کتے سے بہت بیار ہے۔ یہ کتا احت کا باعث بنتے ہیں جو
ضرورت کے لے رکھا ہو دو فرک ہے۔ اگر واقعنا شرورت ہو۔

سوال: شيد جو ياملى مدد كانعره لكات بين ال كاموجداول كون ب-جواب: معلوم بين-

> سوال: تقور كاتل ركهنا درست بي اليال-جواب: يالى تقور تو دائل-

سوال: اخارون كى تفورون كاكا كا حكم -

جبواب: اگرچہ ہمارے اندران کی مظمت نہیں ہوتی کین چربھی ایسے طور پر نہ رکھا کرو کہ انسویر سامنے نظر آئیں اور اگر کہیں و بیار پر رکھنا پڑا بچھانا پڑ کیا۔ اگرچہ اوب و احترام کے طور پر ہم مبیں بچھاتے۔ لیکن پچر بھی اگر ان کے منہ کے اوپر سیادی لگا دی جائے ان کا حلیہ بگاڑ و یا جائے تو ٹھیک ہوجائے گا۔ ورنہ بیاتو حدیث شرایف میں آٹا ہی ہے فقہ میں بھی لکھا ہے کہ بیر قالین وقیر و جو ہوتے ہیں جو بیچے بچھائے جاتے ہیں جس کے اوپر پیر رکھ کر آپ چھتے بچرتے ہیں۔ ان میں تصویر بنانی جائز فیمیں ہے۔ کیکن اگر کی نے بنا دی اور آپ نے اس کوفرش کے اوپر بچھا دیا۔ اس پر جو جھ

الاس ہے۔

سوال: پے بیب یں بوں ق نماز کا کیا هم ہے۔ جواب: ووقو پہلے کہ دیا مجوری ہے۔ اس لیے بیگے ہے۔ ان کوکیاں پیکٹ دیں۔ سوال: جس مکان پس شور بردو ہاں نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب: کردو ترید بداجسالاعاده ب

سوال: قرآن میں ہے و لا حوف علیہ و لا هم یحزبون- جنتیوں پر دخوف ہوگار قم ۔ طالا تک اونی در ہے کے لوگ اخلی در ہے کے لوگوں کو و کچے کر غزر وہ ہوں گے۔ جواب: بہتو تا واقفیت ہے۔ کیونکہ ان کو بیاحماس ہی ٹیس ہوگا کہ ہم اوفی در ہے میں ہیں۔ اپنے اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں جو پکھا اللہ نے ہی جو پکھا اللہ نے ویا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہم اس قابل ہی ٹیس سے جو پکھا اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اس لیے وہ لو خوش ہوں گے ان کو فر فیس ہوگا۔

سبحالك اللهم وبحمدك اشهدان لااله الااتت استغفرك واتوب اليك



THE OWNER OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

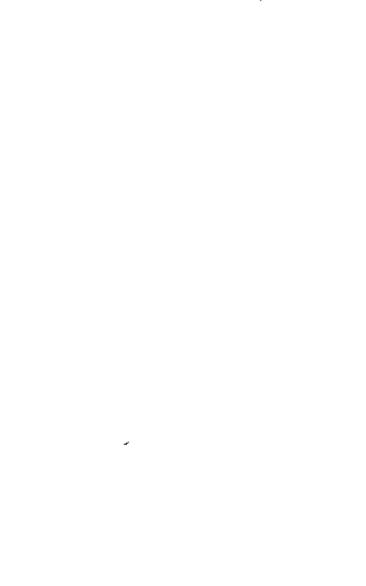

خطبات مكيم أحصر (جلد ششم)





# ملتِ ابراہیمی اورستارہ پرستی کی مذمت

جامعداسلاميه باب العلوم كبروزيكا

يمقام:

مفتدواراصلاحي يروكرام

E. 20

٢٩ ذى قعده ١٩١٨ ه برطابق ١١١٨ يريل ١٩٩٤ ،

300

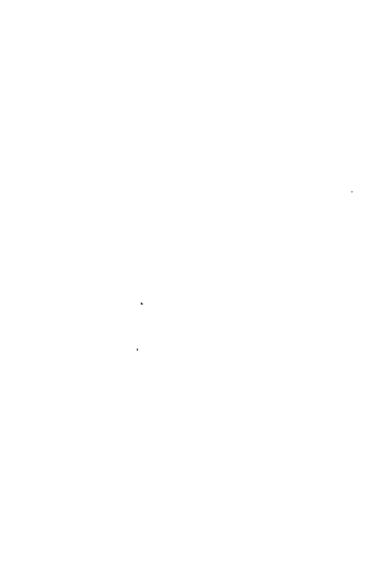

### خطبه

الْحَمْدُ لِلّهِ مَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنْهُ وَنَسْتَغَهْرُهُ وَلَوْمِنُ بِهِ وَلَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَالْوَمِنُ بِهِ وَلَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ وَاللّهِ فَلا مُعْلَمُ مِنْ مُسْتِلًا وَمِنْ سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُعْلَمُ اللّهُ وَحَدَهُ لا شَوْلُكُ لَهُ وَمُسْتُلُهُ وَمُولُكُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَحَدَهُ اللّهُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمِي اللّهُ المُتَحْمِي اللّهُ الْمُحْمِي اللّهُ الْمُحْمِي اللهِ الرَّحْمِي اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى مِنْ كُلّ ذَلْبٍ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَا



Lyt.

حضرت ابرائیم ملالا کے تذکرے میں جیے بت پری کی تروید ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے گزشتہ بیان میں ہوئی تھی ای طرح ستاروں کے بارے میں مجی مشرکانہ نظریات کی تروید اور تیج بات کی طرف راہم آئی ہے۔ آج کل آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم دارستارہ نمایاں ہے اور لوگوں میں یہ بحث عام طور پر چلی ہوئی ہے۔ کہ اس وم دارستارے کے کیا اثرات ہیں۔ یہ کیا چڑ ہے؟ اس لیے چکھ خیال آیا کہ ستاروں کے بارے میں آپ کی مجی راہنمائی کردی جائے۔

## مخلوقات البيين اثرات البيه

اللہ تعالی نے جائد سورج ستارے پیدا قربائے ہیں۔ جب ان کو پیدا کیا تو ان کے پیدا کیا تو ان کے پیدا کیا تو ان کے پیدا آرات میں یہ سے کہ اللہ کی تلوق ہیں۔ ان اثرات میں یہ ستعق خیری جی سے سال اللہ کی تلوق ہیں۔ مثل سورج کو دوئن منایا۔ سورج کے حتا ہے تو روثنی تجیلی ہے۔ اس کا کون انکار کرسکتا ہے؟ لیکن اس میں سورج کا کوئی وقتی ہے۔ تو اس میں سورج کا کوئی اعتبار خیری دیا کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو روثنی ہوتی ہے۔ تو اس میں سورج کا کوئی اعتبار خیری ہے۔ اس میں سورج کی کوئی اعتبار خیری ہے۔ اس طرح کری کا تعلق اللہ نے سورج ہے دوئن حاصل ہوتی ہے۔ کہ سورج کی شعاؤں کے ساتھ ہے۔ دوئن حاصل ہوتی ہے۔ ای طرح اس سے کرئی مجمی حاصل ہوتی ہے۔

اور الله جب جابتا ہے ان کو مسلوب بھی کر لیٹا ہے۔ دن کے وقت سوری لگا ہوا ہوتا ہے کہن لگ جاتا ہے۔ روشی ختم ہو جاتی ہے۔ ون کو تارے نظر آنے لگ جاتے جی ۔ سوری لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے سائے بادلوں کی اتنی موٹی تہہ جما دیے جی جس کے ساتھ نہ اس کی روشی زمین ہے آتی ہے نہ گری زمین ہے آتی ہے۔ تو جب جا ہے ہے بس کرکے دکھا دے۔ ای طرح چاند طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ دخکی یااس کی روشی یا جیے لوگ کہتے ایس تجربات کے طور پر کہ چولوں کی رنگت کچلوں کی مشاس کچلوں کا ذائفتہ یہ جاند کی جاندنی کا اثر ہے جس طرح سے فصل کا پر صنا اور اس کا پکنا اس میں سورج کی گری کا اثر ہے۔ تو اس کے افکار کی کوئی وجہ ٹیس ۔ کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے اور یہ اثر ات بھی اس کے اللہ نے پیدا کیے جی اس لیے اس کے افکار کی کوئی وجہ ٹیس۔ جاند بھی اور جاند کے اثر ات بھی اللہ کی کھوتی ہیں۔

ای طرح سے ستارے ہیں۔ طلوع کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان ستاروں کے ساتھ وٹیا کے ان ستاروں کے ساتھ وٹیا کے اندر کھے جوں اور یہ مان لیا جائے کہ جیسے ستارہ اللہ کی مخلوق ہیں تو اس میں ہمی کوئی اللہ کی مخلوق ہیں تو اس میں ہمی کوئی اللہ کی مخلوق ہیں تو اس میں ہمی کوئی الشکال فیس۔ کی تک اس ستارے کا کوئی افتتیار اور کمل وظر فیس۔

اب میں چیزیں تو ایک ہیں جو ہمارے سامنے تمایاں ہیں ہم ان کا اٹکارٹیس کر سکتے۔لیکن ساتھ ساتھ میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ سب پکھاللہ کی مخلوق ہے۔

اس میں شہورج بااختیارے۔

نه جائد بااختيار ب-

نە كونى ستارە بااختيار ب\_

ان کواللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ تل نے ان کے اندروشی رکھی۔ اللہ نے ان کے الدر گری ۔ اللہ نے ان کے ا الدر گری سروی اور اس متم کے انثرات رکھے۔ یہ چیزیں مشاہدے میں آئی ہوئی ہیں گا بسر حال جب ان کواللہ کی مخلوق مان لیا جائے اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے انثرات مائے گا جائمیں تو یہ بات کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔

#### ستارول كالثرموت وحيات ير؟

کیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسا بھی ہے کہ واقعات جو وٹیا کے اندر شایاں ہوتے ہیں جیسے تک کا مرنا' کسی کا جیٹا' کسی جگہ کوئی انتقاب کا آ جانا 'یا اس حم کی چڑے ک چن کا تعلق بظاہر بمیں اسباب کے طور پر نظر نہیں آتا۔ او کیا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندراس حتم کے اثرات بھی رکھے ہیں آ ہے بات قابل قور ہے۔

معلوم ہوں ہوتا ہے کہ جہالت کے زمانے پی اوگوں نے ان چاند سورت اور ستاروں کے متعلق بھی ایسے عقیدے بنا لیے تھے۔ چوکٹن جہالت سے ہاشی تھے اور ان میں شرک واشل ہوگیا تھا اور دنیا کے تغیرات انسان کی موت و حیات خوش حالیٰ فیر خوش حالی کے تغیرات لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ان ستاروں کے ساتھ بھی چوڑ د ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی شٹاندی تھی اور نہ تی بیر مشاہوہ ہے بلکہ یوں سمجو کیس کے کفش تو جات اور محش انقا قیات کو دائل بنا کر افضے مقیدے گھڑ لیے گئے۔

ستارہ پرتی ہےرو کنے کا بےمثال انداز

حضرت ایراتیم ماری کی قوم جس طرح سے بت پری کرتی تھی۔ معلوم ہیں ہوتا ہے کدان کا عقید وستاروں کے متحلق بھی ربوبیت کا تھا۔ کہ بیستارے بھی ہمارے بری ہیں اور ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو حضرت ایراتیم طفظ است پری کی کی خرویہ کی وہاں ان کے اس نظر بید کی تروید بھی قرآن رہے ہیں حضرت ایراتیم طبط کی طرف سے محقول ہے۔ فالمنّا جنّ عَلَیْد اللّٰہ لُ رَأَی حَوْجُبُا۔ بدرگوٹا ہی سے متعلق ہے۔ کہ رات کو ستارہ نظر آیا۔ عام ستارہ تھا یا کوئی خاص ستارہ تھا جس کو وہ رب مجھتے جھے تو حضرت ایراتیم ملائلاتے توم کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی زبان میں کہا ھذا رہے۔ یہ ستارہ میرارب ہے۔

یعنی ہے تم کہتے ہو۔ مثلاً نمی تو مجھانا ہو یا نمی کے خیالات کی اصلاح کرنی ہوتو

( 49 ) 🛭 اس کے عملف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی ہے دوسرے کی طرف ایک بات کومنسوب کرے اس کی فورا تر دید شروع کر دو۔ کیس کیل می مفید

لکین بھی ایسا بھی ہوتا ہے کد دوسرا آ دی تکراؤ بی آ کے ضدیش آ کے اور یکا ہو 🖔 ماتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا ساچلو۔ ایک یا تھی کرو جن ے وہ سمجھے کہ شاید میرے موافق ہے۔لیکن ساتھ ساتھ پھراس کو پلٹا دیتے بطے جاؤ کہ ا ویکوان تظرید میں برخرالی آگی۔ اس تظرید میں برخرالی آگئے۔ ایسا کرنے سے یوں ہوگیا۔ ایسا کرنے ہے بوں ہوگیا۔ ساتھ جلتے جلتے اس کی تعلق تکالو۔ اس میں ذرا

ککراؤ کم ہوتا ہے اور بسا اوقات ااشعوری میں بی انسان ایٹارٹے بدل لیتا ہے۔

تو تفیات کا یہ اصول ہے کہ مجھی مجھی سمجھائے کے لیے جاہے اپنا خیال نیس ہوتا۔ بات الی کروجس سے دوسرے کے ساتھ ایندا موافقت معلوم ہوتی ہواور اس كرساته اس ك خيالات شى تحوزى ديرتك جلو كيكن ساته ساته اس ك خيالات كى خرالی واضح کرتے بطے جاؤ۔ اور اس میں تقص بیان کرتے بطے جاؤ۔ تو دوسرا آ ہت ﴾ آ ہت واپس ہوتا چاا جائے گا۔ آ ب کواپٹا مخالف ٹیس سمجھے گا۔ لیکن جس وقت آ کے تیم الکے گا تو بید بلے گا کہ واتق حلے تو بھے ہم اس نظریے کے تحت کیکن دیکھواس میں بیا خرابی آگئی بہ خرابی آگئی۔معلوم ہوتا ہے وہ نظریہ غلط ہے۔ تو موافقت کے اصول کو التاركر كے چنا اور آ بت آ بت خيالات كى اصلاح كرنا يكى ايك مصلحان انداز \_\_ تو حضرت ابرا تیم ملانا کا یہ جوتول ہے کہ ستارے کو دیکے کر کہا ھذا رہی۔ یہ میرا رب ہے۔ بداس قوم کے ساتھ ایک طاہری طور پر موافقت ہے۔ تا کدان کے ساتھ کال ے ان کے اس عقیدے کوتو ڑا جائے۔ ورشہ بھیل نعوذ باللہ کے حضرت ابرائیم اللہ ک مفالط قفا۔ وہ ستارے کو واقعی رب مجھتے تھے۔ یا در کھنا! ٹی کاعلم استد لائی نمیس ہوتا ہے الله على كاللم بحض الله كي عطاء ووتا إراد في افي عقائد من اتنا شوس اوراتنا ياند ووتاب

کے اس کو استدلال کے ساتھ کسی چیز کے بچھنے کی ضرورت فیش ہوتی۔ وہ اگر استدلال ک ڈکر کرتے میں تو دوسروں کو مجھائے کے لیے ڈکر کرتے میں۔ ورشہ بات ان کے سامنے ایسے ہوتی ہے چیسے آتھوں دیکھی۔

تو ستارے کورب بھتا ہے ایرا ایم طاقا کا نظریے ٹیل ہے۔ بلکہ ہے قوم کا نظریہ تھا۔
پھر حضرت ایرا تیم طاقات ان کو تھیا ہا۔ اول طوع ہونے سے کے کر فروب ہوتا ہے ویں
ستارے کی طرف متوجہ کیا۔ اور متوجہ کرے کہا کہ دیکھوا جہاں ہے قروب ہوتا ہے ویں
سے طلوع ہوتا ہے۔ شاہک اٹھ اوھر بشنے کی اس میں ہمت ہے۔ شابک اٹھ اُدھر بشنے
کی ہمت ہے۔ جس رقبارے یہ چانا ہے ای رقبارے ہی چانا ہے، بھی آپ ٹیل
ویکھیں گے کہ اس کی زعر گی میں رقبار زیادہ تیز ہوجائے۔ یا وہ زیادہ ست ہوجائے۔ یا
سامنے ہاتھ جوڑ کے گوڑے ہوجاؤ کہ اے ہمارے رب ستارے اور ہمیں جدائی شہراری بات بان لے۔ جو اس کے گورے وہاؤ کہ اے ہمارے دب ستارے اور ہمیں جدائی شہراری بات بان لے۔ جو اس کے تھیے کا وقت ہے بھی گا۔ یہ قو ایے معلوم ہوتا ہے۔
ایس کی قوت کے قدت مقبور ہے۔ معلوب ہے۔ کسی اور کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے۔
و میلانا ہے تو چان ہے اس کے بس میں تو ہماری وہ تھی گا۔ یہ قو ایے معلوم ہوتا ہے۔
و و چلانا ہے تو چان ہے اس کے بس میں تو ہماری کیا تھ میں اس کی لگام ہے۔

تو جواچی رقبار میں مقارفیں ۔ طوع میں مخارفیں ۔ فروب میں مقارفیں ۔ تو چرتو یہ مجود کھن ہے۔ اور جو مجود کھن ہو محملا وہ محی رب ہوسکتا ہے؟ جو دوسرے کے جائے چاتا ہے۔ جس کو اپنی رقبار پر مجی کنٹرول فیمیں ہے۔ وقت سے پہلے طلوع فیمیں ہوسکتا۔ فروب ہونے ہے ایک منٹ دک فیمیں سکتا۔ رقبار میں فرق فیمیں لاسکتا۔ تم سارے کے سارے ہاتھ جوڑے کے کوڑے ہو جاؤ کدول منٹ اور تضم جا۔ تضم فیمیں سکتا۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مجبود ہے۔ لوکر ہے اس کو چاتا نے والا دوسرا ہے۔ اس کے اس سے اس کے اس کے متعلق رب کا عقیدہ بنانا محیک فیمیں ہے۔ ویکھو جب ھذا دیس کیہ کے ساتھ ساتھ سے اور و فَلَمْمَا أَفَلَ جَسِ وقت ستار و فروب ہو گیا ایعنی اول ہے لے کرآ خرتک جس وقت اس کا مطالعہ کیا اور کروایا۔ اور اس کے فروب ہونے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ بیر رب کیے ہو مسلما ہے؟ بیاتو معلوم ہوتا ہے کہ اول ہے لے کرآ خرتک کیسر کا فقیر ہے۔ جو لائن اس کے لیے متعین ہوگی و ہیں چلا ہے۔ ایسامتہ و بھی رب ہوسکا ہے؟

اور ایک رات چاند کے بیش کے فلّما رَای الْقَمْرَ قَالَ هٰذَا رَبَی۔ ای طرح سے چاند بھی دکھایا۔ جس کا حاصل بیتھا کہ اس کا گھٹنا 'برصنا چانا چھپنا' طوع کرنا یہ بالکل اوٹی سے تامل اور ٹور و فلاسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا افتیار ٹیس ہے۔ ب افتیار ہے۔ جب بے افتیار ہے تو رب کیسے ہوگیا ؟۔

اور گرای طرح سورخ وقعایا هذا رئیسی هذا اکبر بیدتو بهت بردامعلوم بون است. این هذا اکبر بیدتو بهت بردامعلوم بون است. این است آئی کداس کے افتیار میں کیا ہے؟ خطوع افتیار میں خدوب افتیار میں بد چانا افتیار میں خطوب اور مجبور معلوم بونا ہوائی افر است معلوم بونا ہے۔ جیے کوئی و دوسری طاقت اس کے اور مسلط ہے۔ تو اس کے متعلق راویت کا اطلان کرتا ہوں۔ اور میں شرک سے براوت کا اطلان کرتا ہوں۔ آئی سند کی ستار نے کورب مجمول اور میں شرک سے براوت کا اطلان کرتا ہوں۔ آئی اللّذی فطر السّسوات و الارض میں دمیں تو اینا رخ الله کی طرف کرتا ہوں جس نے اللّذی فطر السّسوات و الارض برمین کا بیارخ الله کی طائق ہے سورت کا کامی طائق ہے۔ یاد کا بھی طائق ہے سورت کا کامی طائق ہے۔ یاد کا کی خاتی و کیسی۔

یہ حضرت ابراہیم علیا نے ستاروں کی وئیا کے متعلق اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جس سے ان کے مشرکانہ نظریے کی تر دید ہوگئ کہ ستاروں کو سورج کو بپائد کو مجھنا کہ یہ ہمارا رب آئے ہے جمارا مر کی ہے ہماری مضرورتوں کو پورا کرتا ہے یہ شرکانہ نظریہ ہے۔ تو اس کی تر دید ا ا ہوگئی۔ تو معلوم ہوگیا کہ ستاروں کے متعلق اس شم کا نظریہ ٹھیک ٹیس ہے۔ مسلمہ میں بیا ۔ میں مشہد بین کوئی رود آردی میں تو ستار

ا ہے ہی جالمیت میں یہ مشہور تھا کہ کوئی بڑا آ دی مرے تو ستارہ لوقا ہے۔ یا کوئی پیدا آ دی مرے تو ستارہ لوقا ہے۔ یا کوئی پیدا ہوتو ستارہ لوقا ہے۔ یا کوئی پیدا ہوتو تھا کہ قال آ دی مراتھا تو اتنا ہؤاستارہ لوٹا۔ کویا موت و حیات کا تعلق اس کے اثرات کے ساتھ جوڑ دینا کیا بھی مشرکانہ نظریے تھا اور جالمیت میں ریعی چھا تھا۔

ستارے توشے پراسلای نظریہ

مرود کا نتات تا تالہ ایک دفد تحریف فرما تھے سحابہ کرام اللہ بیٹے ہوئے تھے آو ایک ستارہ او فارڈی چیلی ( بوس فوٹا اور بوس کیا آپ نے ستارہ او قا و یکھا ہوگا) آو آپ نے سحابہ اللہ کا موجہ کیا اور کہا گراس کے متعلق تمہادا کیا خیال ہے؟ آو وہ کئے گئے یا رسول اللہ ایم آو یہ کھتے جیس کہ کوئی ہوا آ دی مرے تو الیا ہوتا ہے۔ آپ تا تا ایک نے فرمایا ہالگل فلاے ستاروں کے اعدر یہ ہات تیس کے کی کی موت و حیات سے بیستار تھیں ہوئے۔ میں کے مرنے سے ستار شہیں او مجھے کی کے پیدا ہوئے ہے ستار سے تیس او شخص

یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کورجوم للھیاطین کا ذریبہ بنایا ہے۔ شیطانوں کو ان کے ذریعے رجم کیا جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو راہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ (بناری/۱۳۴/مسلم/۲۴۰) جیسے قرآن کریم میں ہے:

زیت بنایا ہے۔ بیاند تعالی کی محسین ہیں۔ باتی موت وحیات کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ تیں۔ تو آپ ماللانے تروید فرمادی۔

صور الل كريك وقات اور سورة كريك

اور پھر ایک واقعہ بیٹ آیا جس ے مشر کانہ خیالات کے لیے بہت بدی مواقعت سامنے آتی تھی۔ کر سرور کا تنات کے صاحبزادے ابرائیم بھٹا ماریہ قبطیہ بھا کے بطن ے مدینہ منورہ بٹس پیدا ہوئے تھے۔ تقریباً ان کی محرافیارہ مہینے ہوئی توبیہ فوت ہوگئے۔ آپ نے اپنے بینے کا نام اہرائیم رکھا تھا اور وہ فوت ہوگئے۔ ابھی ان کی شیر خوارگی کا زیادیمجی پورائیس ہوا تھا۔

القاتی ایسا جواکدادهر ایرائیم کی وفات ہوئی اورادهر سوری کو گین لگ گیا۔ سوری سیاہ ہوگیا۔ اورا تا ہوت گئیں لگ گیا۔ سوری سیاہ ہوگیا۔ اورا تا ہوت گئیں لگا کہ بھش روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کو تاریخی بائی آنے لگ گئے۔ تو حضور طالح الے صلوہ کموف پڑھی۔ گیمن گلنے پر جو اماز پڑھائی۔ نماز ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے تو حضور طالح الے با قاعدہ فراز پڑھائی۔ نماز پڑھائے نے خطیہ دیا اور اس خطبے کے اندر خصوصیت کے ساتھے اس بات کو واضح کیا کہ سوری ہو یا جا تد ہو کے اندر خصوصیت کے ساتھے اس بات کو واضح کیا کہ سوری ہو یا جا تد ہو۔ آیتان میں آبات الله بے الله کی نشائد اس ساتھ کی سے ساتھ اس کے دوائی ہوئے اور اس کے اندراس تم کے تغیرات دکھا کر اپ تا تعدول کو ڈراتا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت فاہر ہوئی ہے اور اسٹ بڑے بڑے برا آبی اللہ تعالی کی قدرت فاہر ہوئی ہے۔ روشی تر ہو جاتی ہے۔ روشی تر ہو جاتی ہے۔ تر اللہ تعالی ای تو جاتی ہے۔ روشی تر ہو جاتی ہے۔ تر اللہ تعالی ای تقدرت دکھا تھے۔ اس کی سیاس نمایاں ہو جاتی ہے۔ روشی تر ہو جاتی ہے۔ تو باتی ہے۔ تو باتی ہو جاتی ہے۔ روشی تر ہو جاتی ہے۔ تر اللہ تعالی ای تارہ تعالی ای تارہ بو جاتی ہے۔ روشی تر ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی تھو تاتی ہو جاتی ہو جاتی تھو تاتی ہو جاتی تارہ کی تاتی تعالی ان کی اندرائی تو جاتی ہو جاتی

جب بھی اس متم کا کوئی واقعہ ہیں آ جائے تو تم نماز کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ صدقہ دیا کرو۔ خیرات کیا کرو۔ خلام آ زاد کیا کرو۔ نماز پڑھا کرو۔ اللہ کی قدرت کو دکھیے کراللہ کے سامنے تو بہتا ہے ہوا کروہاتی کی کی موت وحیات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ (مفکوۃ 1/ ۱۳۳)۔ بخاری (۱۳۲/)

حالا لکدا گر کوئی محض مدقی ہوتا جیوٹا مدقی۔ وہ اپنے اس دموے کی کتنی بزی دلیل اس کو بتالیتا ؟ کد دیکھو میرا بیٹا فوت ہوا تھا تو سوریج بھی ساو ہوگیا۔ ٹیکن سرور کا نمات مرفقال اس فتم کے جیوٹوں کا سہاراتہیں لینتے تھے۔ آپ نے ہر معالمے میں حقیقت مّا ہر یا کی کہ میرے بیٹے کی وقات کا اس سورج کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اس لیے یہ مقیدہ کہ قان کے مرنے سے سورج ساہ ہوگیا۔ فلان کے مرنے سے تارہ ٹوٹا ہے۔ اس ختم کی پاتوں کا نظریہ قائم کرنا پر شرکا تداور جاہلانہ نظریہ ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ٹیس واقعات دنیا کا ستاروں سے بڑنا انقاقی ہے

۔ اور دنیا کے باتی واقعات کہ فلال ستارہ فکل آئے گا تو یہ ہوجائے گا۔ فلال ستارہ فکل آیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ بھی محش لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یَفْتُرُ وَانَ عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ۔ حضور طَهِمُ فرماتے ہیں کہ بولتے جموث ہیں۔ لیکن بہائے ستاروں کو بنا لیتے ہیں کہ دیکھوفلاں ستارہ لگالتو ہوں ہوگیا۔

ادر اگر کسی جگہ کوئی واقعہ کسی بیان کرنے سے ویسے بن ہوگیا جسے کہا گیا۔
مثلاً کسی نجوی نے کوئی بات کہی تھی ویسے واقعہ چڑی آگیا۔ اس کوقضیہ اتفاقیہ کئیں گے۔
قضیہ لزور پنجیں کئیں گے۔ اتفاقا وو ہا تمیں انظمی ہو جاتی جی ایک دوسر سے تعلق فیس
ہوتا آپ پڑھتے جی اِن کائ الانسان ناطقا فالحجہ کی جی ایک دوسر سے تعلق فیس
ہوتا آپ پڑھتا ہوں کا کائ الانسان ناطق ہے جہاں گئیں جگ آپ معلوم معلول کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اتفاقی طور پر اپنا ہوجاتا ہے۔ جہاں گئیں بھی آپ معلوم
کریں گے کہ قلائے نے یہ کہا تھا کہ یہ ستار ونگل آیا تو یوں ہوگا اور وہ ہو گیا۔ اس کو
وفعہ ہوا دو
وفعہ ہوا تھی وقعہ ہوا تو لوگ ضابطہ بنا لیتے جی کہ جب بھی ایسا ہوتو ایسا ضرور ہوگا۔ بھی
وفعہ ہوا تھی وقعہ ہوا تو لوگ ضابطہ بنا لیتے جی کہ جب بھی ایسا ہوتو ایسا ضرور ہوگا۔ بھی

نجومیوں کا نامزد وزیراعظم موت کے مندیس

شاید آپ حضرات کو یادٹیش ہوگا۔ آپ کے اساتڈ و کو یاد ہوگا۔ یا ممکن ہے آپ ش سے برول کو یاد ہو۔ راجیو گانڈ گی جو اندرا گانڈ گی کا بیٹا تھا۔ جو ہندوستان کا وزیراعظم رہا۔ بعد میں قلست کھنا گیا تھا اور دوبارہ کیجرالیکش لار رہا تھا۔ بیرا جو گانڈ گی جس وقت

خطيات تكيم أحصر (جلاششم)

40

الیشن کی میم چل رہی تھی۔ بندو پونک بہت تو تعات والی قوم ہے۔ بہت وہی قوم ہے۔

یکا آخواں اور خواب و یکھنے والوں کو بہت زیادہ مانے ہیں۔ ان کے متعاق ان کے بڑے

عقیدے ہیں اور تعارے اندر بعض کو گول میں بھوائی تم کی باقی ہیں ہیں نے بعدوال انر ہے۔

تو اس نے تجو میوں ہے متعلق کے متعاق بوچھا تو انڈیا کے جھتے بڑے بڑے

بولی تھے۔ سب نے یہ کہا کہ آنے والے وقت کا وزیرا مقم تو ہے۔ لیکن وہی بات

ہے کہ اکیشن کے دوران میں بی ایک جگہ دو تقریر کرنے کے لیے بھی ہے گیا۔ جس الیکشن

ہے کہ الیکشن کے دوران میں بی ایک جگہ دو تقریر کرنے کے لیے بھی ہے گیا۔ جس الیکشن

دما کہ جو اک اس نے بدن کے برزے پرنے ہوگئ اور علاقے کا اور مانا تے کہ اندر چیل گئے۔

ایس کی بار کو ایس کے بدن کے برزے پرنے ہوگئے اور علاقے کو اندر چیل گئے۔

اس کی در برامتھم بنانے میں گیا۔ ناگل کیس گئی اس طرح وہ تکورے تو کورے ہوگئے۔ بولے جگہ تھی گئے۔

اس کورڈ برامتھم بنانے میں تھے۔

یں یہ واقعہ ساری و نیا کے سابے شائع جوا۔ اخیاروں بھی آیا۔ ہم نے بھی پڑھا کہ ایک محورت تھی جواپٹی کمر کے اوپ ہم یا تھ ھے کے بھٹے کے اوپ پہلی تی اور چا کے اس کے سامنے وہ ہم چلا دیا چلانے کا جتیجہ ہیں جوا کہ اس نے مرنا تو تھا ہی اس کے بدن کے برزے اڑگئے۔

اب کہاں رو گئی وہ نجومیوں کی بات کہ آئے والے وقت کا وزیر اعظم تو ہے۔ تو یہ ایسے جی تو تعات ہوا کرتے ہیں اور اگر بھی کوئی بات سے بھی نظل آئے مثلاً آپ کوکوئی کے کہ جی فلاں نے بوں کہا تھا اور و ہے ہوگیا تو اس کو جھوکہ یہ قضیہ اتفاقیہ ہے۔ ان کا علام معلول والا تعلق ٹیش ہے۔ مثلاً آپ سنتے ہیں کہ فرعوں کو نجومیوں نے بتایا تھا۔ کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے پیدا ہوگا جو تیرا تخت الے گا۔ اور وہ بات سیح کمل آئی۔ ای طرح سے جے بخاری باب بدہ الوق کے اندر ہرقل کی روایت میں ہے کہ ہرقل کہتا ہے کہ میں نے ستاروں میں و یکھا ہے تو بھے معلوم ہوا ہے کہ فتر کرائے والی تو م کا بادشاہ خالب آر با ہے۔ اور وہ بات سیح فلی سے کوئلہ قریش خشتہ کروائے سے اور سرورکا نات الله آئے والے دورے اغد خالب آگا۔

اس حم کے واقعات بھی آپ کے سامنے آگیں گے جن کولوگ بطور وکیل کے بھی گری جن کولوگ بطور وکیل کے بھی گریں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ساروں کے اندر بھی اس حم کا اثر ہے۔ پیدا ہوئے کا مرنے کا روغیرہ فریش میں۔ بالکل خلط ہے۔ بلکہ یہ تجربات کے طور پر لوگوں نے محالات ہیں۔ بھی وہ مح کئی آتا ہے بھی خلط ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تفضیہ القاتیہ ہے۔ تفضیہ القاتیہ ہے۔ تفضیہ القاتیہ ہے۔ تفضیہ القاتیہ ہے۔ تفضیہ کرومی کئیں ہے۔

علم نجوم اور دست شناس كى حقيقت

كاجنول كے پاس ايك في اور ٩٩ جيوث

میے کہانت کے بارے میں مدیث میں آتا ہدے یہ او کول ے فیب کی

خبریں پوچھتے ہیں تو حضور الظام فرماتے ہیں کہ بہا اوقات جنات فرطنتوں سے کوئی بات من لیلتے ہیں اور من کے وہ اپنے یار جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے اندر سوچھوٹ اور طالیتے ہیں وہ آگادگوں کو بتاتے ہیں۔ وقتی بات مجھے مکل آتی ہے چھٹی جن نے کسی فرشتے ہے من کے بتائی ہواور لوگوں میں مشہور ہوجاتا ہے کہ دیکھو طلاس نے بون کہا تھا ایسے ہوگیا۔

حالانک وہ بات جنوں نے فرشتوں سے منی ہوئی اوقی ہے جکہ باتی نتا تو ۔ با تیں جر علیا تھتی ہیں۔ ان کو پہر چھتا کوئی ٹیس بس سو ٹیس سے ایک بات تھے تھل آئے تو اس کو لے کے ازا و بیے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یوں کہا تھا تھے فکل آیا۔ فلاں نے یوں کہا تھایات تھے فکل آئی باتی نتا تو سے باتوں کو کوئی ٹیس پو چھتا۔ ( بخاری ۱۸۲/۲)

وم دارستارے کی حقیقت

قوید ساری کی ساری با تی ایک چین جن کے اور یقین تین کیا جا سکتا۔ ایسے ای دم دارستارہ ایستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آسان پر ایک اگر وش رکتی ہوئی ہے۔

یہ کچے مدت نے بعد کچے درے بعد نظر آتا ہے اور ہم نے اپنی زندگی ش اس کو بار ہا دیکھا۔ یا کشان بننے کے بعد بھی یہ کتنی ویر تک دیکھا جاتا رہا اور نمایاں رہا۔ اور اب بھی شاید پکھ دلوں سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وم دار ستار ویکل رہا ہے۔

ان ستاروں کے ساتھ ونیا کے واقعات کا کوئی تعلق میں ہے۔ یہ بچھ نیس کہ یہ ستارہ چڑھ آیا تو فلاں مر جائے گا۔ اب یہ ستاہ چڑھ آیا تو فلاں ملک میں انتقاب آجائے گا۔ اب بیستارہ چڑھ آیا تو زلزلد آجائے گا۔ یہ او جائے گا وہ او جائے گا۔

یہ سب خرافات اور زنابیات ہیں۔ جولوگوں نے اپنے تو تعات کے طور بنائی ہوئی میں ان میں سے کوئی بات بھی یقین کرنے کی ٹیمن ہے۔ اس بات کو آپ انھی طرح سے بچھ کیجئے۔ کیونکہ عام طور پر یہ بحث آج کل چلی ہوئی ہے اس کیے میں نے ضروری مجما كدود جارياتي السلط عن آب كالوش كزاركردول.

جوموصة وق ہوا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے جسے ایرائیم ملاہ تھے۔ وہ
و نیا کے ہر واقعہ کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا۔ بان اللہ کو تی بات اپنے نہی کے ذریعے
ہے تنا وے یا الل نے اپنی کتاب کے اندر کو تی بات واضح کر دی تو وہ بیتی ہے۔ اس
میں کوئی شک کی تخیائش ٹیمیں۔ باتی تج ہے کے طور پر ونیا والوں نے جو ضابط بنائے
میں کوئی شک کی تخیائت ٹیمیں۔ خالہ بھی نظام میں ان بیش ہے کی کے اوپر بیتین ٹیمیں کیا جا
میک ہیں دو تا جہالت کی با تیمی جی اور نہ اس کا کی تی تم کا خوف اپنے اوپر مسالہ کرنا
میں مقبور جمورہ ایت کیا۔ کہ ان کے بات میں میکوٹیس جو باکہ جمی ہے ان کا بیدا ہوت اور
ان کے حمل ہے ان کا بیدا ہوت اور ان ان کے باس میں بیکوٹیس جو باکہ جمی ہے ان کا بیدا ہوت اور
ان کے حمل ہے تی ہوسہ انتہ ان کے باس میں بیکوٹیس جو باکہ جمی ہے ان کا بیدا ہوت اور
کی تاثر ان جو تارات میں سے کی ستارے کے افتیار میں بیکوٹیس ہے۔

ال لیے دم دارستارے کی دم ہے دارنے کی ضرورت فیم ہے۔ یہ اللہ کی تلوق ہے جس طرح سے جاہم کرے۔ اپنے وقت پہ بیٹروب او جاتا ہے اور اللہ جب جاہے اس کو دکھا دیتا ہے۔ تو اس کے تسی حم کے اثر اے لینے کی ضرورے فیم \_

سیحی دائیمانی اس بارے میں بیل ہدوست شای دویہ بھی زلایات میں شاش ہے کوئی تقابل اعتماد بات میں داورای طرح سے یہ جوم ہوگیا اکہا تت ہوگئی یہ فیب کی خبر میں معلوم کرنے کا اوگوں کو جوشوق دوا گرنا ہے اس میں کوئی شابط ایسا نیس جس کے بارے ہم کیمیں کداس پر یفین کیا جا مگڑا ہے داور جس کے نتیجے پر ہم یفین کر لیس ایسا میمیں دونا ۔ تو حضرت ابراہیم طالق کے اس بیان سے متاروں کے بارے میں بھی سیحے داہمائی حاصل ہوگئی۔

ال لي كحرول من جب تذكره والد فلال مرا تما لوّ بهت بواستارونو نا تفاية

کہو کہ یہ بالکل جاہلوں والی باتی ہیں۔ پھر ہم یہ کیے بیتین اُر سکتے ہیں کہ صرف ہی مرا ہے جس کی بناء پر یہ ستارہ نوٹا ہے اور بھی تو شیوں آ دمی مرے ہول گے۔ تو ان کی طرف نبت کیوں ٹیمن ۔ یہ کیے تا ہت ہوگا کہ ای کی وجہے ہوا ہے۔ بھر حال بیدتو تجوم کے بارے ٹیل بات تھی۔

ملت ایرامیمی کی اتباع کاهم اوراس کی حقیقت

اس ہے آگے حضرت ایرائیم طفال اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو یار بارکیا ہے۔ اور ہم بھی لمت ایرا بھی کے ملاف ہیں۔ اور آنے والے ایام کے ساتھ حضرت ایرائیم کی تاریخ کا تعلق ہے۔ تو اس لیے خیال ہوا کہ موانات کے تحت ذرااس بات کو پورا کر لوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایرائیم طفالا کی لمت کی اجابا کرو۔ اور وہ ملت ایرائیم کیا ہے؟ حضرت ایرائیم طفالا کی لمت کے بارے شار قرآن کر ٹیم میں آیا۔

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسْلِمْ قَالَ ٱسْلَمْتُ لِزَّتِ الْعَالَمِينَ ﴾

الله في ات كيا تافع ہو جا۔ مطبع ہو جا۔ حضرت ايرائيم طبقائے كيا كہ بيس رب العالمين كامطبع ہوكيا۔ بيس اپنے آپ كورب العالمين كے ہر و كرتا ہول۔ بير بر دگی كہ اپنے آپ كو الله تعالى كے برد كر دو۔ يہ ب اسلام كامطبوم جو حضرت ايرائيم طبقائے ان لفظول سے داخلح كيا۔ اور بي ب طب ايرائيس اس كامفيوم ہم اپنے الفاظ بيس بيان كريں كے بردگى كے ساتھے تسليم لينى اپنے آپ كورس سے بردكر و بنا۔

قو حضرت ابراتیم کا طریقه بیر قدار کدانله اقدانی کے میرد ہو گئے اور بید بہت بنیادی بات ہے۔اسلام لانے کا معنی بید ہے کداہے آپ کوانلہ کے میرد کر دو۔

حضرت ابراجيم طيالا كالتليم ورضاك شاندار مراهل

اللہ کے پیر وکر کے چگر ہوگا کیا؟ حضرت ابرائیم کی زندگی ہمارے لیے راہنمائی مبیا کرتی ہے۔ جب اسپٹٹ آپ کواللہ کے پیروکر دیا تو پھر اللہ نے آز مائش میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا اپنی زوی کو بچوں کو الی چگہ چھوٹر آؤ جہاں انسانوں کا نام وقتان نہ ہو۔ یا چونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سرد کیا جوا تھا تو یوی کو کہاں لے جائے چھوڑا۔ اجہاں آئ کل بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ وہاں الا کے بھوا دیا۔ یوی ہاجرہ کو بھی اور بھوں کو گئی۔ ایک تو محر گزری ہوتی ہے اور ایک اوالا وٹیش ہے۔ اللہ سے وعا میں کرتے وہ ما تکا اب ایک تو محر گزری ہوتی ہے اور ایک اوالا وٹیش ہے۔ اللہ سے وعا میں کرتے وہ ما تکا کو ہے۔ اور بید کوئی معمولی ہات ٹیس ہے کہ شکے کو اور شکے کی ماں کو اس سے جدا کر وا دیا کا جائے اور اپنے ہاتھوں سے ایک جگہ بھا دیا جائے جہاں زعدگی گزار نے اور شکتے کے گئی اس بھی چی اور شکتے کے گئی اس بھی چی اور شکتے کے گئی اس بھی چیں۔ کی دور اس بھی جس کے ایک واللہ کے سرد کر دیا تھا۔

قرائلہ نے میوی چیز انی تو میوی چیوڑ دی۔ بچہ چیز ایا تو بچہ چیوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاقہ چیوڑ نے کا حکم آیا تو علاقہ چیوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کو چیوڑ نے کا حکم آیا تو قوم کو چیوڑ دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بین بچہ جس کو تھے جھے رورو کے ہا تکا تھا۔ اس

ك كل يهرى جلادوتو تجرى جلائے ك ليے تار بوكے \_

میں طبیحہ ہات ہے کہ اللہ تعالی نے آزبانا تھا آزبالیا۔ اور وہ تیمری تیمیں چلنے وی اور اس کی یادگار قائم کر دی کہ اس کی جگہ آئیک بہت پڑا دمیہ اللہ نے بھیجا جو اس کی جگہ ذکر جو گیا۔ جس کی رہم بعد میں چلی جس کو بہم قربانی کے طور پر اواہ کرتے ہیں۔ یہ معفرت ابرائیم طبیعا کے اس قربانی والے نشان کو باتی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مراحل جتنے بھی ہیں وہ معفرت ابرائیم طبیعا کی ای شلیم اور اپنے آپ کو پیر دکر دینے کے ہیں۔

بلت ابرائیمی طاقا یمی ہے کہ اسلام لے آ و اور اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسپتہ آپ کو اللہ کے پیر وکر دور جب اللہ کے پیر و کر دو گے تو اللہ جو حکم دے اے ول وجان نے قبول کرو۔ ای کو کہتے ہیں شکیم ورضا۔

#### پریشانیوں کی بنیادی وجہ

واقعات آدم ونیا کے اعد تمایاں ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی آئیں گ۔
اب بیمان ہمارا زرندگی گزارنے کا جو انداز ہے۔ ایک انداز ابیا ہے جس کے بیتیج میں
پرچانیاں ہی پرچانیاں آئی ہیں۔ اور ایک انداز ابیا ہے جس کے بیتیج میں سکون ہی
سکون ہے۔ بیروگی والے انداز میں سکون ہی سکون ہے۔ اور سروگی کے خلاف جو
انداز ہے اس میں پرچائی ہی پرچائی ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا! ونیا پرچان کوں ہے؟
پرچائی سے کہتے ہیں

پر نیٹائی ہے آپ کی آرزو کا پوراٹ ہونا اور خواہش کا پوراٹ ہونا۔ آپ نے جو جا ہا تھا دو پوراٹیش ہوا۔ اس لیے آپ پر بیٹان ہیں۔ آپ نے جا ہا تھا کہ ایسا ہو جائے مگر ٹیش ہوا۔ اور آپ نے جا ہا تھا کہ ایسا نہ ہو گر ہو گیا۔ پوری کی پوری پر بیٹائی ان دو لفتوں کے درمیان میں ہے۔ جب آرزو پوری ٹیش ہوئی تو ایسے لگتا ہے جیسے وہائے کے اور ایک چوٹ گئی ہے اور اٹسان انجائی پر بیٹان ہو جاتا ہے۔

یہ ہے اعدافہ فکر عدم پر دگی کا۔ کدآپ نے اپنے آپ کو اللہ کے پر دہیں کیا بلکہ
آپ اپنے و ماغ کے طور پر یہ جا ہے ہیں کہ و نیا کے واقعات میری مرضی کے مطابق
حیث آنے جا ہیں۔ اور یہ کی کے بس میں تیں۔ لیر جب خواجش کے مطابق تیں ہوتا تو
ایسے لگتا ہے جیسے رہتے میں پہاڑ ہوا درآپ اس کو فکریں مار رہ ہوں لیکن آپ کی ان
کلووں سے پہاڑ کیے ہے۔ تو اتنا ساتم ہارا وجود ہے جس طرح سے سندر میں ایک تکا
سیرتا ہے۔ بلکہ روئ نہیں کے مطابق ہونے جا ہیں۔ یہ اٹی حدود سے نکل کر بندگی کی
سے واقعات ہماری مرضی کے مطابق ہونے جا ہیں۔ یہ اٹی حدود سے نکل کر بندگی کی
حدود سے نکل کر خدائی کی حدود میں قدم رکھتے والی بات ہے کہ دنیا کے واقعات ہماری
مرضی کے مطابق ہونے جا کیس اوالا ایسے ہوتا جا ہے۔ اس کا مطاب یہ ہے کہ سے
کیوں گیا اگر یہ کام ایسے کیوں ٹیس ہوالا ایسے ہوتا جا ہے۔ اس کا مطاب یہ ہے کہ سے
کیوں گیا اگر یہ کام ایسے کیوں ٹیس ہوالا ایسے ہوتا جا ہے۔ اس کا مطاب یہ ہے کہ سب

م کھے تبیاری مرسنی کے مطابق ہو۔

一上りをかりたりる

- Lynnyny Fr . 18

الورجس كوتم جا اوسحت مند او جائے.

اور جس کوتم چاہو بھار ہو جائے۔ یہ بندے کی شان قبی ہے بیدا کی شان

العال لما يوج وه بــ

الله عليت ال كى التي ب-

الله الفرف ال كا يلاك بـ

اور جب تم اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے ساتھ تکراتے ہوتو پھر تمہارا و ماغ کھولتا ہے اور تم پریٹان ہوتے ہو۔

مكون حاصل كرفي كاشاء ارطريقه:

ال ليے صنرت ابرائيم طاق نے جو اطلاس جُيْس کيا اس پيروگی بيس إِنَّ صَالَاحِيْ وَنُسُكِيْ وَمَنْحَيَاتَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ \_

میری نماز اور میری قربانی فی از کا افظ بدنی عبادات کے متعلق آگیا اور قربانی کا افظ مال عبادات کے متعلق آگیا۔ یہ دونوں اختیاری کیفیتیں ہیں۔ اس کا معنی ہوگا عبادت بھی اللہ کی۔ مالی بھی بدنی بھی۔ آگ ہے میری زندگی اور میری موت یہ دونوں فیر اختیاری کیفیتیں ہیں۔ ندزندگی انسان کے اسپتے اختیاد میں ہے۔ شاموت اسپتے اختیار میں ہے۔

میرازیرہ بنا میرامرنا اس رب العالمین کے لیے ہاں کا کوئی شریک فیل ۔ یہ بعشرت ابراتیم طاق کی بیرد کی کہ میادت بھی اللہ کے لیے۔ زندگی موت بھی اس کے لیے جواس کی طرف ہے آ جائے سراتیلیم تھے۔

آگ میں ڈال دیا ۔۔۔ ٹوٹی سے پڑ گئے۔

الله وطن سے تقال دیا ۔ خوٹی سے تقل کے۔

® يولى جدا كروائي ﴿ فَرَقَى عَاكِرُونَ ﴾ فَرَقَى عَاكِرُونَ ﴾

£ 2163 € 2163 € 250 € 8

جوآ رڈر مجی اللہ کی طرف ہے۔ آتا چلا گیا حضرت ایراتیم طالقا اس کو پوری رضا و رغیت کے ساتھ کرتے چلے گئے۔ اسوا ایرائی طالقا ہے ہے اور سکون و المینان کے حاصل کرنے کا طریقہ یا دوہر سے لفظوں بٹن بول کیداد ۔ کد دنیا و آخرت کی کامیا بی حاصل کرنے کا طریقہ حضرت ایرائیم طالقا کی اس ملت بٹس انمایاں ہے کہ اسپٹے آپ کو اللہ کے برد کردو۔ اور اللہ کے تصرف ہے رائنی رہو۔ جو تھم آجائے اس کو ایناؤ۔

جو دا قند الله کی طرف سے ویش آجائے اس کو قبول کر او بیہ ہے اصل کے اعتبار سے ملت ایرائیک ۔ جتنا اس کو اپنا تے بطے جاؤ گے اتنا دنیا و آخرت کی کا میائی آپ کے قدم چو سے گی ۔ اور جتنا اس کے طاف کرتے چلے جاؤ گے مواتے پریشانی کے اور دنیا و

آ فرت ع فراب رنے عے بکو عاصل نیں۔

حضرت بهلول المنطقة كاوليس واقعه:

ایک اطیف ہے کہ حضرت بملول ایک بردگ گزدے ہیں۔ ان سے کی نے يع جها كد تيرا حال كيا بيا؟ وو كيني الكي كر"اس كا حال كيا يو يحت وكدجو بكو ونياش وتا ب ای کے مرضی کے مطابق وونا ہے۔ " تو فضے والا تھرایا۔ یہ کسے موسکتا ہے ؟ جم تو مجعة بين كريو بكر دياش والب الله كام منى كم طابق والب يرقر وب علط بات بي كركون كي يمرى مرضى كرمطابق وواكم الله كالداخات قرمات ووا كديو يكوبونا بالله كى موشى ك مطابق بونا ب- كن فكا- بال-فرمائ فيك كديس تے اپنی مرشی اللہ کی مرضی میں فتا کر دی۔ جو اللہ کی مرضی وقل میری مرضی ۔ تو جو پالو موت ہے میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس کا بھی وی معنی ہے۔ کداللہ کے تقرفات کو بول قبول کر لوگویا کہ آپ کی مرشی کے مطابق جی جیش آ سے ہیں۔ اگر انسان کے اندر اتنی پندگی اور پیروگی آ جائے تو اس کے نتیج میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ ورندا پے طور ي تي يرك ك دفال كام يول ووجانا جا ي - فلال كام يول ووجانا جا ي - جب ال كا بيداكرت بس مى تين موتا تو محرافيان بريشان موتاب و معرت ابراتيم مياناك اس تمونے کو تصویمیت سے سامنے رکھو۔ کداللہ کی المرف سے چیسی آ زیائش آ کی حضرت اراجم نے اس کوس طرح خوشی سے قبول کیا۔ اور اپنی زندگی کا بیفمون اوا ساست ركه دياية يرقرباني حفرت ابرائيم كالسوة بداوريت الله كي هير حفرت ابرائيم كا کارنام ب جواللہ نے ان سے کروایا۔ اور یہ نے اور عمرہ جھ ب ب ای کی یاد گار ے جومات ابراہیمی کے اندر واقعات ویش آئے تھے۔

تو یہ مولے مولے موان کے فقت میں نے واکر کردیا۔ اب ا کا منگل تو آپ کی چھٹی کا آجائے گا۔ اس لیے دوبارہ پھر اس ملط کوشروع کریں گاللہ نے تو فیق وی تو۔

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين-

#### الم تيك لوكون كي موت يرزين وآسان كارونا

اسوال: نيك لوگون كي موت يرزين وآسان روت بين-كياب بات مح يج؟ ا جواب: کی کی موت پرزین و آسان کارونا پر آن کریم می ب- ( ذرا توجه 🛭 قرما کیں کہ) قرآن میں کیے ہے؟ یہ استدلال خود عدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ وشان میں قرعونیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کے فرعون اور اس کی بوری کی بوری أ قوم اور اس كى فوج غرق بوڭ اور ہے ہوئے محلات باغات فوشحالی سب يكھ چھوڑ گے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ کا ترجہ ہے جوآپ کے سامنے ڈکر کررہا ہوں۔ فیسًا اللَّهُ بَكُّتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ له آسان رويا نه زين رولُ يورل كل يوري ا وشاہت غرق ہوگئی۔ بیلفظ قرآن کریم ہیں ہیں اور حدیث میں ہے کہ جس وقت نیک آ دی مرتا ہے تو زیثن کا وہ حصہ بھی روتا ہے جس بروہ نیک افعال کیا کرتا تھا۔ اور آسان مجلی روتا ہے جہاں ہے اس کی آ واڑ اوپر جاتی تھی جہاں ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت ا ازل ہوتی تھی اور عالبًا مجھے یاد براتا ہے کہ حضور طاقا نے میں آیت برحی فقا بھٹ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (ترمذي ١٩١/٢) جس كامعي هي كداكر تيك بندے ير یھی زیٹن آ سان نہیں روتے تو گار فرمونیوں کے لیے یہ کون میں میب کی بات تھی؟ کہ اللہ كبتائب كدندا سان روياء ندزين وقر فراونول كے ليے ايب تو تنجى بين كاجب بم ا کمیں کدائ متم کے لیے بدمعاشوں پرزشن وآ سان ٹین روتے۔ بلکدان کے جانے ے زیمن وآ سان راحت محسول کرتے ہیں۔ کداللہ کا فضل ہوگیا جس کے کردار کی بناء 📓 پر لعنت بری تھی اللہ تعالی نے ہمیں نجات دیدی۔ تو نیک آ دی مرتا ہے تو زمین و آسان روتے ہیں یہ بات سی بے۔ باتی اس رونے کا اثر بارش کی صورت میں نمایاں ووبائے 🖁 یہ ایک حسن عمن ہے اس او فقعی طور پر ٹیس کہا جا سکتا کہ بارش ای کی وجہ سے ہوئی۔ یہ

آیک شاعران تبییر ہے کہ ہے آ الن کے آ لیونیک دہ بہ جی اس کوشاعرانہ تبییر کید سکتے میں اس کو حقیقت ہم تبیل بنا کتے۔ حقیقت اللہ کے علم جی ہے کہ بارش اس وجہ ہے موٹی یا کسی اور وجہ ہے موٹی۔ رحمت کے آٹار ٹازل ہوئے۔ مسن عمن کے طور پر میں انب کی جاسکتی ہے۔ باقی روئے کا مسئلہ گی ہے نیا۔ آ دی کے مرفے پر ڈیٹن آسان اُرو تے ہیں۔

حضرت على خالفاك خاطرسوري واليس كرديا كيا

سسوال: پیمشیور ہے کہ حضرت علی الثاثا کی نماز عصر قضاء اوٹی تھی تو سورج واپس کر دیا عمیا تھا حضرت علی خاتا نے عصر کی نماز اوا کی گار سورج تحروب ہوگیا۔ کیا ہے واقعہ گئے سردہ

جواب: حضرت على على التي كيان التي مودي كا رك جانا يا اوت آنا يدين روايت بال موجود موجود بين كا رك التي يا يا اوت آنا يدين روايت بال موجود بين كا رك فا آرگي روايت بال موجود بين كا رك فا آرگي روايت بال موجود بين بيان موالا تا تشر قاسم في خيا مدرسه بنايا بين و ويال الن كي شودي كا اجلاس فقال بين بين مرار علما واود بين تقل حضرت ميرافيس شاه صاحب له يد مسئله بين تشر يف في التي مواوي صاحب في يدمسئله بين تشر بين الن كو جان القال التي بروال كوجي جان آنا كه الن كي خيالات مجود بيان كي مطابق بين دوره حضرت بي بين كي دول من صفرت على بيان كا مطابق بين اوروه حضرت على بيان كي مطابق بين دوره حضرت على بيان كي مطابق مين دوره حضرت على بيان كي الوقع كوشش كرت بين كه الله بين كي التي موقع كوشش كرت بين كه الله بين كي الله موقع كوشش كرت بين كه الله بين كي مطابق كوشش كرت بين كه الله موقع كوشش كرت بين كه

قة انہوں نے مجھے خطاب کرتے ہو چھا کدمولانا الوگ جو کہتے ہیں کد حضرت علی کے لیے سورج لوٹ آیا تھا اور انہوں نے قماز پڑھ کی۔ خود اپنی زبان سے انہوں نے بیان کیا اس کوفلانے محدث نے مجھ قرار دیا ہے فلانے محدث نے مجھ قرار دیا ہے۔ وہ تمن محدثین کے باقاعدہ نام لیے کہ فلاں نے بھی ان کو میچ کلھا ہے۔ قلاں نے بھی سی گئے لکھا ہے۔ لیکن اس کو علی ٹیمیں مائتی کہ اگر یہ سوری کونا ہوتا تو بیتاری بیس ایک بہت بردا کارنامہ ہوتا۔ تو اس کا تاریخ میں تواتر کے در ہے میں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی معمول بات تو نہیں۔

تو اس وقت کتنا ویرانہ ہوگا پہنچیر کے علاقے ٹئی واقعہ ہواہے اس وقت آبادی اتنی کم تھی کہ جہاں تک سوریق کو دیکھا جا سکے وہاں آبادی ٹین ہے۔ تو اگر فرق پڑسکٹا تھا تو گھڑی دیکھ کے پڑسکٹا تھا اور بیراس وقت تھی ٹین۔ اب کسی کو کیا پید کہ آئ دن ڈس منٹ لمباہو گیا۔ کس کے علم ٹس کیابات ہے کہ آئ ڈس منٹ دات چھوٹی ہوگئی۔ تر منٹ لمباہو گیا۔ کس کے علم ٹس کیابات ہے کہ آئ ڈس منٹ دات چھوٹی ہوگئی۔

لویس نے اس اعداد میں اس بات کو سجھایا۔ کد میتنے حضرات وہاں میشنے ہوئے سے سب نے میری تصدیق کی کہ میں نے بات بالکل سج کی ہے۔ مثلی افکالات کا

فطيات مكيم المصر ( جلد هم)

ZA

جواب مقلی انداز ش دیا جا سکتا ہے۔ ورٹ جب روایت سی طور پر ٹابت ہوتو چیس اس ك الكاركي كيا شرورت بيد؟ الله تعالى في الرائية في كمدق أن كى ايك كرات وكها دى - يا پير في كا مجرو حقاقة ال يمن الكار كى كون ك بات عياج جب كد اهينه دوسرا والقديمي روايت مين بخاري شريف اسلم شرايف مين موجود ب يوشع طيالا جب جهاد كررب تصفير في وفي كريب تفااوراد جريد كابنام أكى اب الرسوري قروب ہو جاتا تو جہاد بند کرنا پڑتا۔ لانا جائز تھیں تھا اور وقمن کو شخطنے کے لیے چوجی محين باع برمنكات وأرا تي والبول عرون كوضاب كرك كما قاك ألَّا مُأْمُورٌ وَاللَّهِ مَأْمُورٌ لِي تَعْلَى اللَّهُ كَا ما مور إاد رش مجى مامور بول الله الله ے ویا کی کاے اللہ اس مورج کوروک کے۔ جب تک میں شر فی در کول تاک بفتدى رات شروع مونے سے پہلے شرفتے ہو جائے۔ آو اللہ تعالی نے سورج كوروكا اور مورج کے کوا سے کوا سے شرائع ہوگیا۔ تو حدیث شریف کے اندرای موان کے قت حزت بیشع کا واقد مذکورے میمین کا واقد ہال لے آب اس کو تط ول عظم ل يجي- (يخاري اله٢٠٠٠ مسلم ١٨٥/١ ي طرح الله نے اگر حضرت على عظة كوكرامت دے دی اور ان کے لیے یہ نشلیت ہے۔ تو اس میں منتبقی ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وو فض منتبق موجس كرول حقرت الى عالى كالمقلت شدور عمراس كرقال إلى-

66666

خطبات مكيم الصر( جلاششم)





# درس وفاء

ا جامعداسلامیه باب العلوم کهروژ پکا ت

موقع: تقريب فتم بخارى شريف

تاريخ: ١٣١٨ جير ١٣٤٨ هير مطابق ٢٩جولا كي ١٠٠٠



### خطبه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّد الْمُوْسَلِينَ. وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا يَعْدُ فَهِا السَّمَادِ الْمُنْصِلِ مِنَّا إِلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْيُحَارِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ يَابُ قُولُ اللَّهِ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطُ لِيُومِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَيي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُؤْزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسُطَاسُ الْعَدُلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْفِسْطُ مُصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْفَاسِطُ فَهُوَ الْحَالِرُ. يه قَالَ حَذَّلْنَا أَحْمَدُ بُنُّ آشْكَابِ قَالَ حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيل عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وْعَنْهُمْ قَالُ قَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَان حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَلِيْقَتَانَ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِينَ الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ. السَّغْفِيرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَاتَوْبُ إِلَيْهِ. السَّغْفِيرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَاتَوْبُ إِلَيْهِ.



#### میں نے بچوں کوورس وفاضرور دیا ہے

کھاتے تو سارے اللہ کے نام پر ہیں۔ لیکن کی نے دکان کو واسط منایا ہوا ہے۔
کسی نے کاشکاری کو واسط بنایا ہوا ہے کسی نے تجارت کو واسط بنایا ہوا ہے۔ کسی نے
ماز رہت کو واسط بنایا ہوا ہے۔ کسی نے تجارت کو واسط بنایا ہوا ہے۔ کسی نے
المزرت کو واسط بنایا ہوا ہے۔ کسیات سب اللہ کا دیا ہوا ہیں۔ لیکن تم لوگ ایے ہو کہ
جن کو براہ راست اللہ کے نام پر ہا ہے۔ تہیارا کھانا پی االسنا بیشنا اربینا اسبتا ہو چکھ
یسی ہے وہ س اللہ کے نام پر ہے۔ اللہ کا رزق براہ راست تھیں پینچا ہے۔ تمہارے
یاس کوئی کمانے کے قرائع میں ہیں۔ تو تم وہ ہو ہو براہ راست اللہ کے نام پر روئی
گساتے ہو۔ اس لیے قرمہ واری بھی تم سب پر عائد ہوتی ہو اور جو تر بانی کے لیے تیاد
گساتے ہو۔ اس لیے قرمہ واری بھی تم سب پر عائد ہوتی ہوتر جاتا ہے ہے وفائی اور

انتہائی درہے کی تنگ ترامی ہے۔ یہ بیش یا در کھنا ہے ہر کسی نے کہ وقت آجائے قربائی کی ضرورت ہوجس کے نام پر کھایا ہے۔ جس کے نام پر عزت پائی ہے۔ پیٹے ٹیس و کھائی ۔۔۔ پھر اپنے آپ کو قربائی کے لیے بیش کر دیتا ہے۔ ایک بات تو حدیث شریف میں آتی ہے اور ایک بات بھے ہر طرح سے قائل اختاد اُللہ فض نے منائی ۔۔ وو ہا تیں آپ کوستادوں۔۔

اونول من قرباني كاجذب

حدیث شریف میں بیآتا ہے کہ مرود کا نکات الظافی جب جو الودان کے لیے

تشریف لے گئے تھے ۔ تو مواوٹ لے گئے تھے قربان کرنے کے لیے۔ اور وی

تاریخ کو جب قربانی کا وقت آیا ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اون قطار می

کرے تھے۔ ایک اون کو رسول الشرائی ایپ ہاتھ ہے تحرفر ماتے اور وہ کر جاتا۔

گرنے کے بعد مارے اون ایک ووسرے ہے آگے تھے کی کوشش کرتے کہ سب

سریف میں لفظ بول جی کہ مُکلی یُو ڈولفن الیّہ بایّبهِ یَسْدُاً ۔ وہ مارے اون قربان کروال الشرائی ابتداء کی کے ماتھ کے اس ایک قربان کر اللہ بایتہ یہ یہ کہ کہ اون ہے اس ایک کے اور اللہ بایتہ اس کے ماتھ کرتے جی الی قربانی کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے ایک کے ایک کرتے جی الیک قربانی کے دوسرے ہے آگے بو ہ کر قربانی کے لیے وہ

ایک کو بدائے تھے کہ پہلے رسول الشرائی ابتداء کی کے ماتھ کرتے جی الیک قربانی کے لیے وہ

ایٹ آپ کو چی کرتے تھے۔ مگلی یہ کہ نوائش کی کدارتداء بھرے ماتھ ہو پہلے قربانی کری در ابوداؤدار (۲۲۵)

بیاتو حدیث شریف بی واقعداً تا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی اس بات کا شعور ہے کہ ہمیں قربان کرنے کے لیے تیاد کرلیا گیا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے بڑھ کرائے آپ کو ٹیش کرنا جا ہے۔

### كائيون ش قرباني كاجذب

ووسرى بات ، جارے دوست إلى كله معظر عمل قارى سيف الدين ساحب و الله وفون عمل بيار عند الله بن ساحب و الله وفون عمل بيار عند الله ان كوشفا و عداق س حوال رجع عمل سيد يحقي من قا ياد على من كار بات ہے۔ يہن فوشفا و عداق ان نيا بات بي الله على الله الله على الله

کتے ہیں وہ گائے ڈرگز چھوٹ کر ہماگ گئے۔ جب وہ گائے ڈرکے مارے چھوٹ کر جمالی تو اس باڑے کے اندر بعثی گائیاں تیس سب اس گائے کے چھپے بھائیں اور جاکر سینگ مار مار کر مار دیا۔ گائیوں نے گائے کو سینگ مار مارکز اس کو مار دیا۔ جو دہاں ڈرخ ہوئے کے ڈرے بھائی تھی تو کیا مطلب ہوا اس کا ؟ کہ جانوروں کو بھی بے شھور ہے۔ کہ جب اللہ کے لیے قربان ہوئے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب بھاگنا بے وفائی ہے اور یہ جانوروں کو بھی گوارا ٹیس۔ قربان ہونے سے بھائی تھی اس کو جانوروں نے مار دیا۔ یہ واقعہ قاری سیف الدین صاحب نے بھے مثایا۔

دین کی خدمت کے لیے ضعفاء کا انتخاب

الله تعالى اين بعض لوكول كو الل وين ك لي متخب كرتا ب اور وكله الله كى

حکمت الی ہے کہ ونیا کی راحت ونیا کا آ رام ونیا کی شوبازی ماری کی اسلامی طور پر دنیا بیس بیش و محرّت کے اسباب سے سے طبقہ و کھنے بیس محروم نظر آ تا ہے۔ اگرچہ تحقیقت کے احتبار سے دنیا جس سب سے زیادہ اس کی خواہشات پوری نہیں سب سے زیادہ کے لیے کوئی اسباب کے لیے کوئی اسباب محبوثت سے محروم نظر آ تے ہیں۔ ان کے لیے ایک کوئی اسباب محبوثت سے محروم نظر آ تے ہیں۔

انبوت کے لیے یتیم کا انتخاب

- 一色としているりとかんり
- الم منزت فديد برالوكول يم الحكال -
- ا معرت خان بر عالو کول عمل سے تھے۔
- 🕾 معدین الی وقاص بزے اوگوں ش سے تھے۔

یوے اوگ بھی تھے۔ لیکن سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو اوگ تھے۔ وہ فقراء تھے فلام تھے۔ یا بائدیاں تھیں یا آ زاد کردہ غلام تھے بیر گرا پڑا طبقہ جس کو اوگ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا مجی طبقہ تھا اور بڑے بڑے سردار سارے مخالف متھے۔ چتانچہ برقل کے دربار میں جب ایوسٹیان کی گفتگو برقل کے ساتھ۔ بوئی تھی او اس نے جوسوالات کیے تھے۔ ان میں ایک سوال ہے بھی تھا کہ اس کی اتباع کرنے والے معقاء بیں یا شرفاء ہیں؟

شرفاء سے مراد و نیادی شرفاء ہیں جن کو اورت و شرافت حاصل ہے۔ تو وہ لوگ
اس کو مان رہے ہیں یا گرے پر نے لوگ ؟ جن کے پاس کوئی قوت ٹیس کوئی طاقت
میس میاں شعف مراد ہے۔ شرکوئی افتدار ہے شان کے پاس جا جا شان کے پاس
افتداری شعف مراد ہے۔ شرکوئی افتدار ہے شان کے پاس جاہ ہے شان کے پاس
مال ہے۔ کون سے لوگ اس کے چیچے گلتے ہیں؟ تو الوسفیان نے جواب دیا کہ ضعفاء
ہیں۔ کدک رہنے والے کزور تم کے لوگ ہے مہارا سے وہ اس کے چیچے گلتے ہیں تو
متعفاء ہی پہلے چیچے گا کرتے ہیں۔ ( بخاری ۔ اس))

مسلمانول يربربريت كاتازه واقلعه

لیکن ان یا اقد ار لوگوں نے ان ضعفاء کا دیر جو مظالم کے تاریخ اس کے ساتھ کھری چڑی ہے۔ ہم تو روتے ہیں آئ ال مصیبت کو جو ہم پر آئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ ہیں اس بربریت کی مثال نیس ہے۔ جو پکھ پاکستان میں اسائی حدود میں اسلام کے نام پر بینے ہوئے ملک میں اسلامی فوق نے جو پکھ ان کے ساتھ کیا ۔ ان کی شخصیات کے ساتھ جو پکھ کیا ۔ انجانی وروناک۔ ووا پی چکہ لیکن دوسری بات جو آپ اخباروں میں پڑھے ہیں کہ نہ قرآن کا اوپ نہ حدیث کا اوپ نہ کی دوسری چڑ کا ہے آن کریم اور حدیث کی تمانی چینی و میں بھی ہوئی جو کئی جو کئی۔ وو کھڑت کے ساتھ جیسی تھیں افعاد افعا کے اگلاب نائے میں چینک وی گئی۔

یداس پاکستان میں ووا ہے جو اسلام کے قام پر ملک بنا ہے۔ اخباروں میں آپ پڑھنے میں۔ آپ نے سب ناگور مکھا ہے۔ کون کی بیڑ ایک ہے جو میں خلاف واقع کید رہا ہوں؟ قرآن کرلیم کی جنٹی تو بین عدیث کی کنابوں کی جنٹی تو بین اس واقع کے اندر یونی ہے ۔۔ شاید اس کی کوئی دوسری مثال شاقی ہو۔ بید دوسرا عذاب ہوا۔ تو جائیں مجسی قربان ہوئیں۔ لیکن دو تو پا گئے جو کچھ چا گئے۔ کیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسلاک فوج کہلاتی ہے۔ قرآن و حدیث کا کوئی ادب ٹیکن کیا۔ بلکہ سب کو اٹھا کے لاشیں بھی گندے تا لے میں چھیکیس محمروں کے اندر چھیکیس قرآن کریم کا بھی کوئی ادب ٹیکن حدیث کا بھی کوئی ادب ٹیکن دیا۔

اللہ کے ہاں ویر تو ہے اندھیر ٹیل ۔ اس لیے ڈروانلہ ہے ۔ کہیں ایسا عذاب نہ
آ جائے کہ جس کے بعد ملک چنے ویکار ش جتا ہوگا ۔ لیکن کوئی رسائی ٹیس ہوگی۔ تو یہ
کا درواز و بھی کھلا ہے۔ اگر اللہ تعالی ان کو تو ثیق دے دے تو بھا کا ہوسکتا ہے۔ ورنہ ہر
عاد و شورے کہ اللہ کی طرف ہے کوئی دروناک مذاب نہ آ جائے ۔ حاری کے اندر عال عذاب نہ آ جائے ۔ اس کے اللہ ہے
عاد و شمود کے واقعات آتے ہیں گئیں ہمارا حال ان جیسا نہ ہوجائے۔ اس کے اللہ ہے
گزرتے رہور یا تی ہو ختیاں تو ان کے لیے ہیں۔ جو بھی وین کانام لے گا۔ جو بھی اسلام
کو نام کے گا۔ ختیاں تو ان کے لیے ہیں۔ اس ونیا میں ان کے لیے ختیاں ہی
سختیاں ہیں۔ انھیاء کے تل ہونے کے واقعات قرآن میں ہیں پرانے زمانے کے
سیاں مکہ معظمہ میں جب مشرکین مکہ نے انشد دشرور کا کیا تو صدیت شریف میں آتا ہے۔
مہلی امتوں کے مسلمانوں پر مظالم کی داستان

الأفربائيل كدنيكي امتول عن جومخض ايمان لاتا قفا تو بالقدّار طبقه ان كو يكزتا تها بيه حديث من شال ب بقارى (١٠/١٥) ش روايت بسارى مديث كي كمايول ش ب- وه الكرت في الكرك آدها ذين ك الدر كاذكر الدي مناكر مرك اويرك كر .... چير دية تھے اور دوكلائے كر دية تھے۔ يدخى بھى ہوئى ايمان لانے والوں ر - کدز عده کوآری سے چرا گیا۔ لیکن اس کی نے ان کودین سے نیس پھرا۔

اور بھی ایسے ہوتا کہ تمی اٹل ایمان کو پکڑ لیا جاتا۔ پکڑنے کے بحد زندہ انسان کو لوے کے دندائے جس طرح سے ہوا کرتے ہیں لوے کی تقلعی سے زئدہ انسان کے چوے کو اور اس کے پاٹوں کو اس کے گوشت کو لیوج ٹوج کر اً بذیوں سے جدا کردیتے تھے۔ یہ گئی بھی لوگوں کے اور ہوئی اوراس کئی نے بھی لوگوں کو المان سے فیمن روکا۔ تمہارے ساتھ تو ابھی ہوا تل پکوفیمن ہوتم تھرائے پھرتے ہو۔ ( بخاری ا/۱۰۵) بدان کوکها جار با ب

الله جن كوآ ك كالكارون بيانايا جاتا تحار

🕾 جن کوگلیوں کے اندررساں بائد دہ کر تھسیٹا جاتا تھا۔

はけりはし」というでもの

اوران کے بیٹے کے اوم پھر رکھے جاتے تھے۔ برتو ان کو کہا جارہا ہے کہ انجی تو کے ہوا ی نیس۔ اب اگر اس امت کے ساتھ جس کے تی نے یہ پیشین کوئی کی جوئی ب كداى امت كم ماتحدائى بهت بكو يوكاران كم لي يى تياد دور تو يوسكا ب کہ بیال محید کا واقعہ اور جامعہ خصہ کا واقعہ ۔۔ اٹمی واقعات کی ایک کڑی ہو۔ اس لے ایے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رے گا۔ لیکن یاد رکھی اس بات کو ۔۔۔ یہ جو کہا کرتے プーリーナー

اسلام کی قطرت می قدرت نے کیک دی ہے اتا ای ہے انجرے کا بھا کہ دیا دیں کے ہر جیلے میں اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ طلباء ہوں یا علاء ہوں یا و بندار طبقہ ہوان خیتوں کو دیکھ کر بھی مرعوب نہ ہونا۔ بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ خدانہ کرے کہ ہم پر بھی کوئی وقت آ جائے۔ لیکن اگر وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بنچ بنچ کو استفامت نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بوئی خوشی کا دن ہوگا وہ کہ اگر ہم اس دن اللہ کے نام برقربان ہوجا کمی۔

#### کاش میرے لکڑے ہوجاتے

ہمارے استادول کے استاد سرکر حدیث میں حضرت بیٹی الہند مولانا محمود المجمود کینے البند مولانا محمود المجمود کینے سے استاد سرکر حدیث حدیث اللہ اللہ کا اللہ کہ کا اللہ کا اللہ کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا ک

و حکومت کے برا پیکنڈے کامنفی اثر

جب سے مداری کے بارے میں حکومت کا روبیخت ہوا ہے۔ اور ان کو دہشت اگرومشپور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ یقین جانے اُمیری آ تھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ آیک وقت ووقما جب تکومت کی طرف سے مزاحت ٹین تھی۔ مدرسوں
کے اندرطلباء عماش کیے ہوئے ٹیس ملتے تھے۔ چالیس چالیس کل طالب طم - ہم رہائیہ
میں پڑھنے تھے سارے کے سارے طالب علم دورہ حدیث تک ان کی اقعداد ٹین یا
طرفیت ہوئی تھی اوراس کے بعد جب بیدوفاق بن گیا تو ابتداء ابتداء شن تو کرا پی کے
سارے دورہ حدیث شریف کے طلباء ۔۔۔۔۔ ب مدرسوں کے صرف بنوری ٹاؤن کے
وارافدیث میں آگر استمان دیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی تعداد ہوئی تھی کہ آیک کرے میں
سا جا جاتے تھے

کین جب سے بیتشدد شروع جوالور ہے پاپیگند وشروع جوا۔ طالب علموں کا ایسا
ریلہ آیا کہ مدرے گیر گئا۔ وافضے کیل طے۔ ایک ایک مدرے میں سیکڑوں کیل
بٹراروں کی تعداد ہوگی اور کوئی ون خال ٹیس جانا۔ جس جس کی نہ کی مدرے کا افتخار
شہواد کوئی مجینہ خوال میں جانا جس کے اند کوئی آخریب نہ ہو۔ یہ مجینہ تو سارے کا
ساما ایسا بہار کا مجینہ ہوتا ہے کہ میرے وہ ادر شعیف آ دی جو دل کا بھی مریض
ہواد گئی سارے موارش ہیں۔ میرے وہ احباب کے گئی درج ہیں کہ سے بہا
کرو کیلی شہوار کی جو اس میں اس میرے وہ اس احباب کھے گئیے دیجے ہیں کہ سؤنہ
اس مدرے جس شم بخاری ہورہا ہے۔ کل اگر مینگلزوں سالم بٹیار ہوتے تھے تو آ بن
ہزاروں سالم بٹیار ہوتے ہیں۔ یہ ان کے تشدو اور مخالفت کا بھی آ بھوں کے سامنے
ہزاروں سالم بٹیار ہوتے ہیں۔ یہ ان کے تشدو اور مخالفت کا بھی آ بھوں کے سامنے
ہوگئے۔ جارا تو انداز و بی ہے کہ ہاں تھی آ واقعات جو بیش آ تے ہیں۔ جاری
ہوگئے۔ جارا تو انداز و بی ہے کہ ہاں تم کے واقعات جو بیش آ تے ہیں۔ جاری
مولکے۔ جارا تو انداز و بی ہے کہ ہے ان کے تحرب ہو بیش آ تے ہیں۔ جاری

اگر وقت آجائے آتا تھے نئی کردار اوا کرنا ہے جو جامعہ طعب اور لال مجد والوں نے اوا کیا ہے۔ جان وے ویل کے شائدان قربان کردیں کے۔ سب کی قربان کردیں کے کان جس اللہ کے نام کا سازی زندگی کھایا ہے۔ افتا ، اللہ العزیز اس کے ا ساتھ نے وفائی ٹیمیں کریں گے۔ بہی میں کیدرہا ہوں کہ ان چوں کو میں نے وفا کا سبق پڑھایا ہے اور باتی ان کو وہشت گردی ٹیمیں سکھائی۔ وفا کا سبق پڑھایا ہے۔ اگر کوئی اوقت آ جائے تو گھر کمی میدان میں پیٹے ٹیمیں دکھائی۔ میں آپ کے لیے عزت ہے اور ان امارے لیے بھی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کواچے وین کے لیے فتی کیا ہے۔ اس کو اپنے لیے قابل فرسمجھیں رہے بیت بزی فعت ہے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ جو

حضرت عكيم العصرك جذبات

میرے لیے قوآ ن یہ ہے حقیقت میں حقیق اواد و پر در کر ہیں۔ مجھے اگر افتہ اواد و پر در کر ہیں۔ مجھے اگر افتہ اواد وقتی وی تو آئی یہ ہے اگر افتہ اوار کی تو اس کی اور اور اور کی اور اور اور کی اور اور اور کی اور اور اور کی کامیائی اور ال کی خور ہے ہیں۔ کامیائی اور ال کے نورانی چیرے و کچھ کر یہ میری آتھوں ہے آئی ویو کیک رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے آت میں اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اس کا شمر و اور کی میں میں۔ ایسے لگتا ہے جیسے آت میں موقع میں آور در دوگیا ہے اور اس کا شمر و اور کیل مارے سامتے ہے۔ اس میں محت صرف ماری تیں۔

قائل رفتك طبق

بلک آپ حضرات کی مجی محت ہے۔ کد آپ نے تعاون کیا معاورت کی۔ اس کے حدیث شریف میں آتا ہے ۔ جس کا حوالہ میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ رمول اللہ طاقالائے نے فرمایا کدووآ دق اللہ تاری کر جن کود کھنے کے بعد دل میں تمناء دنی چاہیے کہ کاش جم بھی المیانہ ہوئے۔ ایک علم دین سکھانے والا اور دومرا اللہ کے راہتے ہیں مال شریع کرنے والا۔ (بخاری الم بدائی کی وزیر کود کچے کر تمنا نہ کردکہ کاش میں بھی وزیر ہوتا۔ وزیروں کے مجلے میں جواحث کے طوق پڑتے ہیں دوآ پ کے ماجھے ہیں۔ کی

صدر کود کی کریشنان کرد کہ ہم بھی ملک کے صدر ہوتے۔ صدر کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں كما منے ب جب شيشاه ايران كوايران سے بعكايا كيا۔ تو آب كوية ب وربدرو كے كما تا برتا تھا۔ كيل اس كوفيكان فيل ملنا تھا۔ تو يكارلون جس طرح سے آيا كرتے بين اخباروں ش أيك ون كو بستان اخبار ش قفا۔ اس ش مير صاحب كا ہر روز كونى الديندة تا تفارايك كداكر جيفا واب-ايك يداس كوين وي درباب-كداكر اے دعا دے رہا ہے کہ اللہ تھجے بادشاہ ہنا دے۔ بچہ کہتا ہے کہ بابا ہے دعا شاکر۔ آخر امران کا بادشاہ بھی تو بادشاہ تھا ہے دعا شاکر ۔ میرے لیے کہ اللہ بادشاہ بنادے۔ جبکہ بادشاه كا انجام تو يورى وتيا و كيدرى ب-شهشاه كبلانا تحااية آپ كورليكن وه جب مرار تو کوئی ملک اس کو فن کی جگہ دینے کے لیے تیار شرفتا۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی توفیق کے ساتھ آپ کو اپنے وین کے لیے تخب کیا ہے۔ اوم یہ رکھو۔ باتی اس کی مرضی ہے جب جائے قبول کرے۔ نہ قبول کرے ہم تواٹی عکہ تیار جیں۔ قوليت او اس وقت موكى جب آب كواس فوج عن محرق كرايا كيا- باقى الله آب س كياكام ليرًا بي بالت ك ظاف جهادكرين بدا الل ك ظاف جهادكرين لوگوں میں بیار وعبت کا ماحول پیدا کریں۔ ایجے اخلاق پھیلا کیں۔لوگوں کی جہالت وور كرنے كے ليے علم كى روشى كيليائيں۔ بيمادے كام اسى بين قدريس عن لك جائد تصنیف پی لگ جائد تلم ہے کام اور کام آپ نے دین کا کرتا ہے۔ باتی اگر کسی وق تر ي كى آئ كى أوب آئى قاس ك لي الى والى طور ير تيارد بنا جاب امام بخاری پرطلم اوران کی قبرے خوشبو

الان بات فیس ہے۔ یہ امام بخاری کنتے بڑے آ دی تھے۔ آپ هفرات نے ستا اور پڑھا اور آپ کے سامنے حالات ہیں۔ بہت بڑے عالم جین وقت کی حکومت کے ساتھ جب سازگاری فیس ہوئی تو ان کو اپنے شہرے نکالا گیا۔ ووس شہر میں لگھ وہاں ہے نکالا گیا۔ تیسر ششر میں گے وہاں سے نکالا گیا۔ آفر جب یہ واپس سرفندگی الله طرف آرب سے قو معلوم ہوگیا کہ وہاں میں داخلہ ممنوع ہے۔ است برے آدی نے اللہ کے سات برے آدی نے اللہ کے ساتھ کے اللہ کا اللہ کے ساتھ کے اللہ اللہ کے ساتھ ہوگی ہے۔ لیکن میرے لیے شک اللہ کی ساتھ اللہ کی ساتھ کے اللہ اللہ کی ساتھ کے اللہ کا برق کی برتر نیج دی۔ چنانچ دعا قبول اللہ کی ۔ قبول ہوئے کے بعد چر وہیں وقات ہوگئی۔ وہی بخاری جس کو زعمی میں لوگ کی اور حصور کے اللہ کی اللہ نے اللہ کی سیار کہ کا میں افراد کرنا پڑا کہ واقعی سے اللہ کا برو قبار تو اس کے ساتھ سے فیر موجود ہے کہ امام بخاری اللہ کی قبر سے خوشہو کھیلی (سیرا علام المنواء ۱۲/۱۲ میں اور گئی کہ اس سے پہلے صفرت مواد نا احمد علی الدوری ایک قبر سے خوشہو کی کھی المیں مینی کی اس سے پہلے صفرت مواد نا احمد علی الدوری ایک قبر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں گر کے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں مینی کی گر سے خوشہو کا پیلینا جس کا ہیں گیا گیا گیا کہ کو اور وہ دیں۔

اب یہ فازی عبدالرشد کو بھی اللہ تعالی نے یہ اعزاز دیا۔ کیو کہ اللہ کے ہاں نیت اور جذب کی قدر ہوتی ہے کہ دنیا نے جو کچھ کہا لیکن اللہ نے ان کی کرامت سب کے لیے نمایاں کردی۔ آپ میں ہے بھی بہت سارے ہوں گے جو قبر پر گئے تھے اور جا کر و کچھ کر آئے ہیں۔ اور ہمارے مدرسین میں ہے مولانا محد شینتی ساحب و مولانا محد عارف صاحب اور کی سارے طالب علم بھی گئے تھے۔

#### 🦣 جب الجراوقت كاابوجهل

وقت کا ابوجهل امجرا تھا تو اللہ نے دو بچوں سے اس کو ہانک کرایا تھا۔ میدان بدر میں الا حضرت معود اور معاذ نے ابوجهل پر واد کر کے اس کو ڈٹی کر دیا اور کرا دیا تھا۔ لیکن دہائے اس کا یا اتنا فرجونی تھا کہ جب اس کی گرون کاشنے نگھ تو کہتا ہے کہ (بے بات تاریخ کی کتابوں میں

ب) ميري كرون في ي عافانا تاك بد يد يط كدمروادكاس ب(ميرت عليه ٢٠١١/٢) يولك ولى اور كرا وواقعا ين ووات وي كارسول الله الله كالله على باس جا كركها كرام ف الد جل کوفل کردیا۔حضور نے دونوں کی تمواری دیکھیں فرمایا کد گٹا تو ایسے ہے کہ تم وونوں نے اس کو آل کیا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاکر دیکے کر آؤ۔ عبد الله بن مسعود چونک محے كا اوجهل كو يكيائة تھے۔ جب و يكھا كرا يا اب شندا ہوكيا بديكن أبكى موش اس ك قائم تصالقل وتركت فتم بوكى تقى البول في جاكر والركى بكرى اوركبار الت الوجهل؟ كياتو الدجهل ع؟ ووكبتا بي كركيا ووكيا بياكر تم نے ایک آ دی کو مار دیا۔ ( بھاری ١٥/٥١) اس کا مطلب بے قبا کہ على مرا جوا ہول باتی سارے فیک شاک ہیں۔ ووسلمانوں سے بدار لین گے۔ اس کومعلوم نیس تھا کہ باتی بھی مرے بڑے ہیں۔ وہاں اس نے ایک انظ براا بجو مدیث شریف ش ب دوسری بات فیرحد یوں کی دوگی یا فیرسحات کی دوگی کداس نے کہا تھا کہ بیرا سر نیچے ے كاشا\_ اور معلوم وونا جا ہے كرائ كاسر جوكانا ب وہ عبد اللہ بن معود اللہ على ے۔ عبد اللہ بن مسعود بڑاؤ کا اتنا ساقد تھا کہ باتی سحابہ بیٹے ہوتے تھے یہ کھڑے موت قوان كافد برابر موتا تها\_ (البداية والنباية ١٠٣١/٥٣ معيم كير ١٨٥/٩)

یہ البت حدیث بی ہے کہ اس نے کہا فلو عَبْرُواْ تَحَالِ فَقَلَیْ اے کاش!
کاشکاروں کے ہاتھوں نہ مارا جاتا۔ ان کے ہاتھوں جو مارا گیا ہوں بیسب سے برشی
ہے عزتی ہے (بخاری: ۵۷۴/۲) کوقک مدینہ والے جو تھے وہ کاشکار سمجھ جاتے تھے۔
ہادیان تھے کاشکار تھے۔ کے والوں کا خیال تھا کہ یہ کھوٹیں جائے۔ الدوں کے بچوں کہ
ہاتھوں ایوجہل مارا گیا۔ اس میں وہ برشی ہے عزتی محسوس کررہا ہے۔ تو اللہ نے ان خناسوں کو

ہ شیطاتوں کو جو فارس کی سلطنت والے شخے اور روم کی سلطنت والے تنے اور پوری و تیا ایک اوپر ووٹوں مکومتیں حاوی تھیں۔اللہ نے آئیس مسکینوں سے ان کا خاتر کروایا۔ اوس وامریک،کاغر ور تو ژتے والے مسکین

اور احد میں بدونیا دو طاقتوں میں عل ایک روس اور ایک امریک، امریک، 1945ء کے بعد الجرا ہے۔ دوسری جنگ عظیم ہونے کے بعد اس نے سر اٹھا ہے۔ اورروس 1916ء يا 1917ء شن تمايان بوائ جب يديلي جل عظيم فتم بوري تقي تورون كى عر 80 يا 82 سال اور 60 سال امريك كي اور آب لوگون اور يم لوگ چونك ای دور ش ہوئے اور ہم نے ہوش اس ش سنجالی تو ہم تھے ہیں کدشاید سامل ماطل اسے على اوپر رہے ہیں۔ نیس ۔ بلک اس سے سملے دور مسلمانوں كا ب اور وتيا كے اوپر عالم مسلمان تھا۔ جیسے وہ ووظو تین سکیٹوں نے عمر کیں۔ آپ کے سامنے سے کہ ایک سور کی ناتلیں بھی مسلمانوں ہے آؤڑی اور انشاء اللہ العزیز ووس کی ابتداء نبی کے باتھوں ے ہوئی اور دو بھی انہیں کے باتھوں جاہ ہوگا اور انسان دیکھ لے گا کہ اللہ تعالی كيت تاريخ كو جرات بين-اوربيه ساكين جو درميان بين اشخ بين- بين ان كي ايك مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ کو بھی ٹاید یاورہ جائے۔ ٹس کہتا ہوں کہ آیک ہوتا ہے دیمک كا كيزايه جود يك للتي ب\_شيتر كو\_ آپ ان كواكفيا كرين تو آپ كوايي زم و نازك ے کیڑے لگیں گے کہ انسان اگر پھونک دے دے تو سوکو مار دے ہزار کو مار دے۔ بیر و بمك كريم برو جو بوت بن است زم و نازك تجھے جاتے بن كه جيسے ان بن جان طرح مجھیں کہ مما کین بھی ویک کے کیڑے ہیں جب یہ کی چیز کو جائے لکین لو سرے لگا گرچھوڑتے ہیں۔انشاءالنداھزیزجیے ایں قبیث کی ٹائلیں ٹوٹیں وہ بھی انین طلباء کے ذریعے نے تو تین جو طالبان ہی کہناتے تھے یا ایک مذہبی طبقہ تھا۔ جباد کی

برکت سے جو سور مرا اور انشاء اللہ العزیزید یندر (امریکہ) بھی تھوڈے ون ناہیے گا۔ ناپنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیدوم دیا کرایے بھاگے گا کہ کئیں سے علاش کیا ہوا نمیں لے گا۔

روحانيت كى بادشابت

جب جگ عم ہوگی تو ہمیں حدیث شریف بتاتی ہے۔ حدیث کی ہر کتاب شن یہ بات موجود ہے۔ جگ کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے۔ مشرق وعلی شن یہ جگ جاری رہے گی جی کہ شام کے علاقے کے جگ پہنچے گی۔ یہ حدیث کی بات کر دہا ہوں آ پ کے سامنے صراحت کے ساتھ ۔ وحش کے علاقے میں مسلمان یہود یوں کے مقابے میں (چوکا اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ہے) دہاں صف بندی کر رہے ہوں گے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی اور محرت میسی جی گئ کا نزول ہوگا اور یہود یوں کے مقابے میں کی مدد آئے گی اور محرت میسی جی گئا کا نزول ہوگا اور یہود یوں کے مقابے میں کے مادی اسہاب کے ساتھ وولیس ہوگا۔ حضرت میسی مالیاں وحالیت کے اسادہ من کر کے مادی اسہاب کے ساتھ وولیس ہوگا۔ حضرت میسی مالیاں وحالیت کے اسادہ میں کر گئے۔ کوئی ان کا اسلی کا اس میں دے گا۔

صدیت میں آتا ہے کہ پہلی زعدگی جینی ماڈا کی زیمن پر تھی ان کے سائس میں ہے۔
اور تھا کہ مردوں کو زعدہ کرتی تھی ای الموتی باؤن الله قرآن کریم جی آتا ہے کہ اگر
کسی مردے کو کہتے تھے گھم پواڈن اللّٰہ تو مردوا ٹھ کر کھڑا ہوجاتا تھا۔ اللہ نے جسٹی طاہ ا کسیانس میں بیاثر رکھا تھا۔ رمول اللہ تا تھا فرات جین کدائ وقت جب آ کی گے سائس میں بیاثر ہوگا کہ جس کا فرکودہ سائس پہنچے گا۔ تو دہ کا فرم جائے گا اور ان کے سائس کا اور کہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی جینا کی جینا کی جائے گا۔ یو وقائ مرجائے گا اور در کت ان کو پناہ ویں گے۔ نہ پھر ان کو پناہ ویں گے۔ صفور فرمات ہیں کہ پھر کے
چھے یہودی چہا ہوگا تو پھر کے گا۔ یا مسلما هذا بھو دِی وُرَاءِی فافقلاً۔ بھر ۔

ایچے یہودی چہا ہوا ہے اس کو آئل کردو۔ درخت کے چھے چھیں گئے درخت کے کا با
مسلما هذا بھو دِی وَرَاءِ یٰ فافقلاً۔ بھرے چھے یہودی ہے اس کو آئل کردو۔
(بخاری۔ اس اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جنگات کے درخت ان کو بناہ ویں کے۔
نہ پہاڑوں کے پھر ان کو بناہ ویں گے۔ صفرت میشی علقات کے آخوں دجال بھی مرے کا
یہودیت ہی ختم ہوگی اور یہ جبائی جتنے ہیں یہ صفرت میشی علقا کے آئے کے بعد یا آئ

قرآن اور مدیث میں اس بات کا ساف اطال موجود ہے کہ دین واحد رہ اساف کا شان موجود ہے کہ دین واحد رہ اساف کا نہ یہودیت رہے گی شاخرائیت رہے گی۔ یہ ہوگا فیصلے کا ون کہ جیتا کون اور بارہ کوئن۔ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی اور جب تک جنگ جاری ہوئی ہے گوئی شہیں دعوی کرسکتا کہ قلال بار کیا اور یہ جنگ اشارہ الله بار کیا اور یہ جنگ انشاء اللہ الله بار کیا اور یہ جنگ بات اور مسلمانوں کی ہے۔ یہود و وفصاری کا نام و فشان و نیا ہے مت جائے گا۔ اس امید کو ساتھ لیتے ہوئے گا۔ اس امید کو ساتھ لیتے ہوئے آگی ہوئے جا ہے جہ کا اس امید کو ساتھ لیتے ہوئے آگی ہوئے جا اس مید کو ساتھ الله بوت ہوئے ہوئے آباد کا اور اس جنگ کا نام و فشان و نیا ہے مت بالہ وجہ بارہے ہیں۔ ہوئی ہا کا خزول کی ہوئے۔ جب حکم بالا کا خزول کی ہوئی ہوئے ہاں کی ہوئی۔ جب جک جنگ ہوگا اور اس جنگ کا فیاتھ ہوگا تو متح انتاء اللہ العزیز اسلام کی ہوئی۔ جب بحک جنگ ہاری ہے۔ نہ پید ہارا کون ہے۔ بھی ان کے مرکے بھی ان کے بیت ہوئی ہاری دے کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشت ہاری دے کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشت ہاری دے کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشتی ہوئی دہ بھی کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشتی ہاری دے کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشتی ہوئی کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشتی ہاری دے کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشتی ہاری دے کی جب بھی بیتا خری معز کہ وشتی

ك پائل كان وجائ كا اوروش شام كال قي ب

بہر حال یہ تعادا قرآن اور تعادی حدیث تعادے جذبات کو باقی دیکتے ہیں اور
یہ طاہ یہ طاباء اس دین کے تربیعان ہیں اور مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے ان کی
سادی کی ساری با تیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ تک میں نے یہ بات ساری پہنچا دی۔ انشاء
اللہ العزیز آپ کے خون کے اندر بھی بھیٹا یہ گری آئی ہوگی اور آئی جا ہے۔ مرما تو ہے
تی ۔ تو کیوں نہ ہو کہ انسان حق و باطل کی لاوائی میں شریک ہوکر اللہ کے لیے جان
دے۔ تاکہ وہ مرما مرمانہ ہو۔ بلکہ حیات ہو یہ موبق او تاکہ ول میں ولولہ بیدا ہوجائے
انشاء اللہ العزیز ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تھول فرمائے۔

بہر حال بوتو آیک وقتی و کھوٹھا ایک ورو تھا۔ ان واقعات کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہو گئی و آگ و کھوٹ ایک وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہو گئی آگ و سرواری ساتھ ہو گئی آگ و سرواری اوا کی ہے تا کہ آپ کے و بمن بن بی بدؤال ووں کہ ہماری پوری کی پوری ہمدروی ان قرآن و حدیث کے مطابع کے ساتھ ہماری ہمدرویاں ہیں۔ ہم کئی سے و رکز چھپ کرا تھالم کی عدد اور اس کی حمایت کرنے والے میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان ظالموں نے جو بھو کیا تاریخ ہیں اس کی مثال میں۔ ہم کہتے ہیں ان ظالموں نے جو بھو کیا تاریخ ہیں اس کی مثال میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کی مثال میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کی عداد آگر ان کی حمایت ہیں جہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی عداد آگر ان کی عداد آگر ان کی حمایت ہیں جو بھو کہتے ہیں کہ اگر ان کی حمایت ہی جو بھو کی حرورتاک انجام سے دو چار کردے۔

بخارى شريف كى آخرى مديث

یاتی رق حدیث کی عمارت جو یہاں پڑھی گئی۔ فتم بخاری کا مطلب یہ ہوا کرتا۔ کہ رسول اللہ طاق کی بیان کردہ روایات کو جب پڑھ لیا تو بخاری فتم ہوگئی۔ پرائے زمانے میں دعا کے لیے جوشم بخاری ہوا کرتی تھی ایسے ہوتی تھی۔ جسے ہم شم قرآن کرتے ہیں۔ علماء بخاری کی طاوت کرتے تھے اور بعد میں دعا کیا کرتے تھے۔ جس کا تعلق الفاظ پڑھنے کے ساتھ ہے اور جب بعد میں آشری روایت پڑھ کی اور س کی تو یوں مجھو کدرسول اللہ عظام کے الفاظ کے ساتھ بغاری کا اختیام ہو گیا۔ اور اس کے اندر کہنا سنتا جو ہوتا ہے۔ وہ ہماری بات ہے جو ہم تشریح کے طور پر کہتے ہیں۔

رسول الله عظام کی کلام ان الفاظ کے تلفظ کرنے کے ساتھ فتم ہوگئی۔ تو آ خری
آخری ترجمت الباب وزن اشال کے متعلق ہے۔ جس سے امام بخاری نے فکر آخرت
پیدا کی۔ اور بیداحساس دلایا کہ اپنے قول اور فعل کو ایسے نہ مجھو کہ ضائع ہو جاتا ہے۔
بلکہ اللہ کے ہاں سب محفوظ ہے۔ قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا اور تراز د کے اور
رکھا جائے گا اور اس کا وزن نمایاں ہوگا اور باقی اس میں بہت ساری بحثیں افل علم
کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے نہ مجانی رہی ۔ نہ مت رہی۔ وہ باقی ما مبخاری نے کیا
ہیں۔ عام لوگوں کے بھونے کی بھی نہیں کہ محرّ لہ کو کیا احتراض تھا؟ امام بخاری نے کیا
جواب دیا؟ کون اس کے قائل بھے؟ کون اس کے قائل تیس سے؟ ان کے کیا دلائل
ہیں جے بہت انہاچ ڈا دادائل کا میدان ہے۔

رسول الله طفظ کی آخری روایت و کرکر دی کی ہے اس میں وقرن افعال کا وکر مراحظ آگیا۔ ہوا الله طفظ کی آخری روایت و کرکر دی گئی ہے اس میں وقرن افعال کا وکر مراحظ آگیا۔ ہوت مجبوب ہیں اور زبان کے اوپر اداء کرنے کے لیے بہت مجلے چیکئے ہیں گئین جب ترازو میں رکھیں جا کیں گ تو بڑے وزن دار موں کے شخصان فی المیو ان سے تابت ہوگیا کہ اعمال جب تولی کے جا کیں گ بڑے دن دار ہوں گئی ہے۔ بیات بڑی چکی ہے۔ بیات کی کاورے کا تکس ہے جو شریعت نے بھیں بتایا کہ بظام سے بات بڑی چکی ہے۔ بیات کی کاورے کا تکس ہے جو شریعت نے بھیل اگر کے بطام ایک بات بگی ہوگی ہوگی ہوں کی اور بظام ایک بات بگی ہوگی ہوگی ہو ہوں کی دار بطام ایک رسول اللہ پھیل ہوگی ہو جو دو ذکر اللہ پر مشتل ہے اس پر اس کا افتقام ہوگیا کہ رسول اللہ کی ساور میں کہ کے بھیل کے بات بھی کہ اس کے آخر میں اللہ کی شخص کے اور دوایم بھاری نے بھی اس کے آخر میں اللہ کی شخص کے اور دوایم بھاری نے بھی اس کے آخر میں اللہ کی شخص کے اور موایم بھاری نے بھی اس کے آخر میں اللہ کی شخص کے اور موایم بھاری نے بھی و صوحت کی دور میں اللہ کی شخص کے آخر میں اللہ کی شخص کی دور میں اللہ کی شخص کے اور موایم بھاری نے اپنی و صوحت کی دور میں اللہ کی شخص کی دور کی اس کی برکت سے اگر چیا میں بھاری نے اپنی و صوحت کی دور میں اللہ کی شخص کی دور کی اس کی برکت سے اگر چیا امام بھاری نے اپنی و صوحت کے اور میں اللہ کی شخص کی دور کی دو

کے مطابق کمی هم کی گوتا ہی نہیں کی اس کتاب میں پوری محنت کی ہے جتنی انسان کی وسعت میں ہے۔ لیکن گاری انسان کی وسعت میں ہے۔ لیکن گھر بھی آخر انسان۔ انسان ہی ہوتا ہے کوئی جول پڑک بھی جو سنتی ہے۔ وہم بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ شارمین نے بعض ہاتوں کی نشاند ہی کی ہے تو۔ اس شیخ کی برکت ہے جو آخر آخر میں اہام بھاری نے کی ہے تو اللہ تعالی اس کی کو تا تی کو معاف قربائے۔ ہم بھی اپنی جس کا اعتام اللہ تعالی کی کی تشخ ہے کرتے ہیں۔ تو ایر سال اللہ دیکھر وہما ان الحد دللہ درج العالمین۔





## عورت كامنصب

بمقام: جامع مسباح العلوم محود بيه مظور كالوني - كراي ي بموقع: تقريب محقم بخارى شريف تاريخ: رجب ١٩٣٢ه

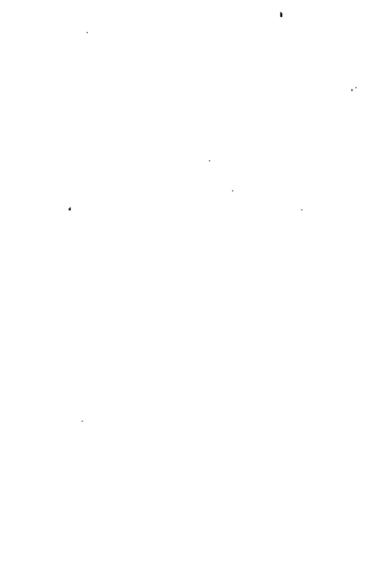

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِئَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالصَّلُوةُ وَالسَّارَهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوسَلِينَ. وَعَلَىٰ الِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أمًّا بَعُدُّ فَمَا السَّنَدِ الْمُتَّصِل مِنَّا إِلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيْتِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُحَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بَّابُ قُول اللَّهِ وَنَصُّعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ يَنِي آدَمَ وَقُولُهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيَقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَآمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَالِرُ. بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُّ أَشْكَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيِّلٍ عَنْ عُمَارَةُ بْنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِمَتَان حَبِيتَان إلى الرُّحْمَٰنِ خَفِيْقَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّٱتُّوبٌ إِلَيْهِ



عربي مدارس كى الجميت

توجہاں اسا تذو کے لیے خوتی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے سارا سال علم وین کی خدمت کی تو بیتی وی۔ اور سال کا انتظام اس و امان کے ساتھ ہوگیا۔ ای طرح ہے معاونین کو بھی خوتی ہوئی ہوئی ہے۔
معاونین کو بھی خوتی ہوئی ہے کہ ہم نے جو بچھائ مدرسے جس اپنا مال صرف کیا ہے۔
آج اس کا تحریف ہوائی ہوئی آرہ ہے کہ ہمارا مال شاکع خیس ہوا۔ بلکہ اللہ کے قتل و
کرم کے ساتھ اس مال سے حافظ تیار ہوگئ علما ، تیار ہوگئ وین کی اشاحت ہوگئ اور
سیاس مال کا بہت بہترین مصرف ہے اور آخرت کے لیے وقیر سے کا باحث ہوگئ اور
کے لیے بھی یہ بات خوتی کا باحث ہوئی ہے۔ اس لیے کادکردگی کو تمایاں کرتا ہے کوئی ریاء
اور دکھا واقین بلکہ اس جس تھی مقصد ہے۔ کو تکہ یہ کام دونوں طبقوں سے تعاون سے جاتے۔

ووشخص قابل رشك

سرور کا کتاب علالہ نے ایک روایت علی دونوں طبقوں کا و کر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوففس ایسے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کے دل عمی صرت آئی جا ہے! رفک آنا جا ہے۔ کہ کاٹن عمی مجمی ایسا ہوتا اور ان دو کے علاوہ اور کوئی فخص اس قابل الانسين الي كداس كود كيدكرة ب غيط كرين ارتبك كرين اورة ب عدول على صرت آئے کہ کاش میں بھی اینا ہوتا۔ (بدو و فضول کے متعلق فرمایا۔) فرمایا ایک تو وہ محص 🛭 جس گوانلہ نے علم دیا اور پھر وہ اس کی نشر واشاعت کر رہا ہے۔ایک تو پھنے ہے جس کو و کھنے کے بعد انسان کے ول میں بدر شک پیدا ہو۔ اس کا جذبہ پیدا ہو۔ حسرت پیدا ہو۔ کہ کاش بیل بھی ایسا ہوتا۔ اللہ تعالی مجھے بھی علم وین ویتا اور بیل بھی ای طرح سے انشر واشاعت كرتاب اور فرمايا كه دومرا وه مال دارجس كوالله في مال ديا ب اور وه حق كي ا شاعت میں اس مال کوخری کرتا ہے۔ یہ مخص بھی اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ کے 🕅 رشک کیا جائے۔ کہ کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ اور اللہ تعانی ہمیں بھی مال دیتا اور ہم مجى الله كرية عن فرج كريد ( بخارى الما)

دین کی نشر واشاعت میں دوطبقوں کا کردار

تو یہ دو طبقے جوحضور طابقا نے ذکر فرمائے اس میں اور بھی بہت صنسیں جول کی کیلن ظاہر حکمت جومعلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے۔ کہ دین کی نشر واشاعت ان ووٹوں کے المنے سے وولی ہے۔ ایک آول کے پائ علم ہے اور وہ طابقا ہے کہ میں ال کو ا پھیلاؤں۔ لیکن اس کے باس کتاب کے لیے مے نیس۔ طلباء کو تغیرائے کے لیے 📓 اخراجات میں ۔ مدربہ بنائے کی ہمت کہیں ۔ اب دوا کیا اعلم کو لے کرنشر واشاعت کس ﷺ طرح ہے کرے گا؟ جبکہ اس کے پاس نشرو اشاعت کے اسباب نبیں ہیں۔اور ایک آ دی ہے اس کے باس مال ہے اور و جاہتا ہے کہ ش اس کو دین میں لگاؤں اور علم دین کی اشاعت براس کوخرج کر دوں۔لیکن علم اس کے پاس خیس ہےاب وو دین کی اشاعت کے لیے اس مال کو کیے فرج کرے گا؟۔ جب یہ دونوں محص آپس میں ال ا جا کین کہ مال وار مال کے ساتھ اتحاون کرے اور علم والا اسینے علم کے طور بر محت

تو ان دونوں طبقوں کے ال جانے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مداری بھی

سطح ہیں مساجد کا نظم بھی ہوتا ہے اور علما وہی تیار ہوتے ہیں مفتی بھی تیار ہوتے ہیں۔

اللہ بٹ بھی تیار ہوتے ہیں تو یہ جھنے افراد تیار ہورہے ہیں اس پڑھنے پڑھائے کے

اللہ بٹ بھی جس طرح ہے معلمین کا وظل ہے اس طرح ہے معاونین کا وظل بھی

ہے اور معاونین کو بھی برابر برابر اثواب مانا ہے۔ جو معلمین کو ملتا ہے وہی معاونین کو بھی

ملتا ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے کا دکر دگی آئی ہے اس بھی مال خرج کر کرنے والے بھی

برابر کے شرکی ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ان کو یہ المعینان بھی ہو

ابنا ہے کہ ہم نے اگر مال خرج کیا ہے تو و صافح تین گیا بلکہ اس مال کے جھے میں جمیں

ابنا تھائی نے دین کی کھنی بری فوج تیار کر دی ہے۔ تو ان کے سامنے کا دکر دگی آجاتی

جامعه مسياح العلوم كى كاركردكى

اب آپ کے سامنے جن طلب علی ہدود بال تشیم کے گئے ہیں۔ تو میرے آئے

ہیلے اگر (مہیم) مواد تا جافظ میدالقیوم انعانی صاحب نے آپ کے سامنے حالات

ہیان کئے ہیں کہ کتے جافظ تیار ہوگئے (اور استان انقاء کی ضرورت نیس بھٹا کہ حافظ

ساحب نے افغاء کیا ہے۔ ) ابھی ٹی نے ہو چھا تو انہوں نے بتایا کہ ۵۳ مافظ ہیں جن

کو رومال دیے گئے۔ اور کھی تاظر و توان ہے تھے جن کو آخر ٹیل دورے دیگ ک

رومال دیے گئے ہیں۔ اور اصل کے اعتبارے ڈیادہ ایشام کے ساتھ بیمال جو کام ہو

رومال دیے گئے ہیں۔ اور اصل کے اعتبارے ڈیادہ ایشام کے ساتھ بیمال جو کام ہو

اور اس سال جو پچیاں فاصلات ہوری ہیں وفاق الداری کا اعتبان دے کروہ آخری

ور ہے کی سندیس گی۔ اس کی تعداد انہوں نے بھے ہے بتائی ہے۔ تو عدہ پچیاں عالم بن

مر ہے کی سندیس گی۔ اور ۲۵ الرکیاں ہیں جنوں نے اس سال دورے سے کھی اور اسے۔

مورے میں جن جن کے لیے جائے سندھ تو کیا ہما دیا ہے۔

### اجلسه مين اصل مخاطب

اصل مقصودان جلے میں جیسا کہ دونوں کتابوں کے تحت تذکرہ ہوا کہ ملکوۃ طلبہ
کوئیں پڑھائی گئی۔ لڑکیوں کو پڑھائی گئی اور حدیث شریف کی یہ کتابیں جن کی آخری
کتاب میں تج بخاری ہے۔ یہ بھی طلباء کوئیں طالبات کو پڑھائی گئی ہے۔ تو اس سے آپ
انداز وکر کیس کہ یہ جلساصل کے اشہارے طالبات کے لیے ہے۔ اور وی اس کتاب
کی مخاطب میں اور انہی کو یہ بیش پڑھایا جا رہاہے۔

ویسے تو کہتے ہیں کہ مردمتوں ہوتے ہیں فورتیں تابع ہوتی ہیں۔ لیکن اس چلے ملی فورتیں اصل ہیں اور مرد تابع ہیں۔ کیونکہ یہ جلسان کے لیے منعقد کیا گیا ہے آپ حتما آگئے ہیں۔ اس لیے اصل خطاب آئیں کو ہوگا۔ اور حق بھی آئیں کا ہے کیونکہ جلسہ اٹمی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کوئی یا تمیں اس حتم کی آ جا تھی گی جن میں مردوں کا بھی قائدہ ہوگا تو اس میں کوئی حرج ٹیوں ہے۔ اس لیے کو منتقی کروں گا کیا اللہ تعالی کوئی ایک یات کہنے کی تو فیش دے دے جو سے کے لیے مفید ہو۔

### الفظامستورات كي وضاحت

اس سے ایک گلته اور بھی آپ کی جو میں آجانا جائے کہ جن کے لیے جا۔ منعقد کیا گیا ہے وہ نظر نیس آتیں۔ کیونکہ وہ مستورات ہیں۔ بھی بات ہے تا؟(تی) اور مستورات کے کہتے ہیں؟ جن کو چھیا کے رکھا ہوا ہو۔ عام تعلیم یافتہ آ دکی بھی جانا ہے کہ مستور چھیائی ہوئی چڑ کو کہتے ہیں۔ اور سرتہ چھیائے کو کہتے ہیں۔ یہ سرتر کا تفظی محق

تو عین موقع کے مطابق آپ و کچارے ہیں کداگر چہ جلسان کے لیے متعقد کیا کیا ہے۔ لیکن وو نظر نیس آتیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کدانیوں نے اپ آپ کو گئ لوکائے لگایا ہے کہ وہ چیز دکھائے کی ٹیس چھپا کے رکھنے کی ہے۔ موقع محل ہے ہے گئتہ بھی ٹیس آتا ہے۔ اس لیے مستورات کا محکم مقالم ہے ہے کہ وہ چھپ کے ریس۔ اور یہ لفظ صادق بھی ان پر جھی آئے گا۔ ورنہ جو کھے منہ ہاہر پھرتی ہیں۔ اور اپنے آپ کو تمایال کرتی پھرتی ہیں۔ اگر چہ وہ اپنے آپ کو مستورات کہیں لیکن ان کا اپنے آپ کو مستورات کہنا بھی خلاف واقعہ اور چھوٹ ہے۔ اور اگر ہم بھی ان کو مستورات کہتے ہیں ، تو ہم بھی خلاف واقعہ ایک بات اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ ان کو مستورات کہنا جھوٹ بولنا ہے۔ اسل کے اختیارے وہ کشوفات ہیں۔ مستورات ٹیس ہیں۔

الفظ عورت كي وضاحت

اس نوع کے لیے جس کو ہم مستورات کتے ہیں دوسرا لفظ ہماری زبان میں عورت کا بولا جاتا ہے۔ کہ یہ محرول کا جلسہ ہے۔ یہ مورت کا بولا جاتا ہے۔ کہ یہ محرول کا جلسہ ہے۔ یہ مورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو یہ ہمی معلوم اونا جا ہے کہ مورت ہی عربی کا لفظ آیا لفظ ہے۔ ان بیبو تنا عور ف و منا ھی بعور ف قرآن کریم میں ہمی ہمی ہمی آتا ہے۔ اور فقد کی کمایوں میں ہمی آتا ہے۔

عودة الوجل ها بين السوة الى الوكف الورت كامتن الربي به بالكا چيز جس كا تمايان كرة باعث شرم بورجس كو چهاف كا جذب بور ورت اس كو كية إلى بيدفته كى عبارت به ب ق آپ كرماخ بي بيان بي بن روق إن اور آپ جى من رب إلى اس كامعنى بيب كدمود كه بدن بن سناف سے لا كر گفت كى جوجھ ہے ۔ يو مورت ب يا اور اس كا تمايال بو جانا انسان كے ليے باعث شمامت اور با عث شرم بوتا ہے ۔ تو بهارى زبان بنى مستورات كے ليے ومرا لفظ اگر استعمال بوتا باعث شرم بوتا ب اب اب الله كامسدان كى كيا ور مرا لفظ اگر استعمال بوتا بوت تو مورت كا بوتا ب اب الله كامسدان كى بكى بى كر برا بدائى أن في كا في الله كار كھنے كى اين ا فطرت کا تقاضا ہے۔ اور یہ بات فطرت کے ظاف ہے کدان کو تمایاں کیا جائے اور اس کا کو گوگوں کے سامنے نمائش کے طور پر چیش کیا جائے تو اس کا نام بی جی بتانا ہے کہ اور اس کا نام بی چیز تیس ہے۔
ا محورت ایکی چیز تیس ہے۔

إرره عورت كى فطرت كا تقاضا ب:

باتی ہے ہے کدائ کو چھیا کے رکھنا یہ فورت کے اوپر نظلم ہے۔ (جس طرح سے 🛭 آج کل لوگ کہتے ہیں ) اور نہ بیزیادتی ہے۔ بلکہ بیاس کے منصب اور مقام کا تقاضا ا الله آب فور فرما كيل كه قر جميا كے ركھے كى چزيں ونيا ميں دو ہي جي ۔ ايك 🛭 دولت اور ایک عورت .. دولت مجی نمایال کرنے کی چیز تیس اور اگر آپ اپنی دولت کو اً تمایاں کرتے پھریں گے تو کوئی نہ کوئی چوڑا چکا ایک لے گا۔ دولت کسی ڈاکو کی اُخلر میں 🛚 آ جائے کی وولوٹ لے گا۔ اس لیے جرآ دی اپنی دولت کو چھیائے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کو چھیائے کی کوشش کرتا ہے اس کی تو جین نبیں بلکہ اس کی عظمت کی علامت ہے۔ ﴾ ای طرح سے عورت بھی چھیانے کی چیز ہے۔ اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت نبیں۔ الله ان کونمایاں کرنے کا متیجہ یہ ہے کہ عمیاش ختم کے لوگ بد معاش ختم کے لوگ اس کو للجائی الله ولى نكاوت ويحية بين اورويكيف ك بعد آئ ونيا من آب وكورب بين كدايك ون کی اخبارات میں بھی اگر آپ دافعات پر طیس ۔ تو معلوم ہو گا کہ منتی ان مورتوں کی عصمت اولی جاتی ہے۔ان کی عفت اوٹی جاتی ہان کو بعزت کیا جاتا ہے۔انسان اس کواچی شوت کا تعلونا بناتا ہے۔ تو آب ایک دن کے واقعات سے مجھ لیس کے کہ واقعی اس کا نمایاں کرنا بیورت کو کھلونا بنائے کا مصداق ب بیرعورت کی عظمت کا ثقاضا میں ہے۔ بلداس کو چھیا کے رکھنا اس کی طفہت کا تقاضا ہے۔ اس لیے بردے کا جذب ﴾ فطری ہے اور مورت کی فطرت کا تقاضا ہے۔

 ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی فہایاں کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کا جنت میں بانے کا ادادہ ہے یا فیمیں ؟ (اس سوال کو آپ یاد کر لیس) اگر تو ادادہ ہے تا فیمیں تو گئیں تو گئیں ہے گئیں ہے جس طرح ہے جا ہو کرو لیکن اگر جنت میں جائے کا ادادہ ہے تو شن آپ کو ہتا ہوں کہ ادادہ ہے تو شن آپ کو ہتا ہوں کہ ادادہ ہے تو شن آپ کو ہیں بھریں گی ہیں ہی کہ دول گا۔ تھلے بغدول و ہاں بھی فیمیں بھریں گی ہیں و ہاں مقصورات فی اللجام ہے بیٹی فیموں کے اندران کو بند کر کے رکھا جائے گا۔ تو جال ان کی باتی صفات ذکر کی گئی ہیں و ہاں مقصورات فی اللیام بھی ہے ہے ہی ترک کے گا اور جنت میں بھی ترک کے ان اور جنت میں بھی ترک کے اور اور جنت میں بھی انہوں کی بندگر کے رکھے گا اور جنت میں بھی آگر بھورے کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انشان ہے اس بادے میں کہ طور پر کیا ہے۔ کہ بیادی جات بادے میں کہ طور پر کیا ہے۔ کہ بیادی جات کا دیکھیں ہے۔ کہ بیادی تا کہ چیوا تی ایک جاتا ہی کہ بیاری گئیں ہے۔

لو مقصورات فی افتیام ان حوروں کی صفت ہے جو جنت میں ہوں گی۔ جس کا انتظام معنی بہی ہے کہ ان کو تیموں میں بند کیا جوا ہوگا۔ حدیث شریف میں جو واقعات آتے ہیں وہ دیک ہیں کے ان کو تیموں میں بند کیا جوا ہوگا۔ حدیث شریف میں کے جنت میں ان کو ملیس گی شحیح کے اندر وروازوں پہ کھڑی ہوئی ان کا انتظار کریں گی (مفلولا ان کو ملیس گی شحیح کے اندر وروازوں پہ کھڑی ہوئی ان کا انتظار کریں گی (مفلولا میں گھومتا رہے گا۔ اس کا کمیس بھی ڈکر ٹیس آتا۔ ان کی صفت اگر ڈکر کی گئی ہے تو مشھورات کے ساتھ ڈکر کی گئی ہے تو مشھورات کے ساتھ ڈکر کی گئی ہے تو مشھورات کے ساتھ ڈکر کی گئی ہے تو ایس موقع محل پر جن کے لیے جا۔ اس کے ایس موقع محل پر جن کے لیے جا۔ متعقد کیا گیا۔ ان کو بند کر کے رکھا گیا۔ ان کو بند کر کے رکھا گیا۔ ان کو بند کر کے کہا ہے تا کیوں رکھا جاتا ہے آپ یہ جمل کے بیکھ کے جا۔ متعقد کیا گیا۔ ان کو بند کر کے کھڑے کیوں رکھا جاتا ہے آپ یہ جمل کے کیا گئے۔

يردواناني شرافت كتحفظ كاذراجه

ا انسان کی اپنی آگھوں کی حفاظت ای ٹس ہے کہ حورتوں کو بند کرکے رکھا جائے کیونکہ انسان کو حیوانات ہے ممتاز کرنے والی چیز اس کا شرف نسب ہے۔نسب کا محفوظ ہ ہونا اورنسب کا سیح ہونا بیدانسان کی شرافت ہے۔ اور بیشرافت یاتی تبھی رو مکتی ہے کہ عورت عام مردول کی نگا ہول کا نشانہ نہ ہے۔ اور اگر عورشی عام مردول کے لیے تھلونا بن جائیں تو انسان کا جوشرف خفاظت نسب والا ہے وہ خطرے بیس پڑ جائے گا۔

حورت اگر آوار ہ ہوہم کس طرح سے کہ سکیں گے کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کا نسب خابت ہے۔ یہ مثل نے اشارہ کر دیا کہ انسان کو شوا تات سے ممتاز کرئے والی سب سے برقی چیز انسان کا شرف نسب ہے۔ اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ طورت کو تحکومات نے جے دیا جائے ورنہ پیشرف انسان سے ضائع ہو جاتا ہے۔ باہر حال سے بات تو متم تی طور پر مثل نے عواض کر دی۔

معرفت رب اورمعرفت لفس

بلے میں سال کا جو افتقام ہورہا ہے۔ اور اصل مقصود (جیما کہ میں نے عرض
کیا) یہ مستودات ہیں تو ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ جو بہت توجہ کی
طالب ہے۔ وین کی تعلیم قرآن و حدیث کی شکل میں۔ اس کا سب سے نمایال مقصد یہ
طالب ہے۔ وین کی تعلیم قرآن و حدیث کی شکل میں۔ اس کا سب سے نمایال مقصد یہ
ہے کہ بندہ اپنے خالق اور ما لک کو پہلے نے۔ پہنی معرفت راب (رب کو پہلوان لیمن)۔ تو
قرآن و حدیث کے ساتھ اللہ اور اس کے ربول کی معرفت سامل ہوتی ہے۔ لیکن اس
کے ساتھ ساتھ ایک پہلو جو ہمادی نظروں ہے او بھل ہوگیا۔ اس وقت وہ بہت قابل
کو جب کہ اللہ کو پہلوانے کے ساتھ ساتھ اس قول مشہور ہے۔ من عوق کی نوشن میں اپنے آپ
کو بھی پہلوان کے بہال تو یہ قول مشہور ہے۔ من عوق کی نفشہ فقط کہ
کو بھی پہلوان کے ایمن اس کے دبی رب کو پہلوانا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو ٹیمن
معرفت نفس بھی بہت ضروری ہے۔ تو قرآن و حدیث کو پڑھے وقت آن کے اس وور
معرفت نفس بھی بہت ضروری ہے۔ تو قرآن و حدیث کو پڑھے وقت آن کے اس وور
میں اس متوان کی اجربت زیادہ ہے کہ اس کی دوشن میں اپنے آپ کو پہلا سے کی کوشش
کرو۔ اگر اسپنے آپ کو پہلوان لو گو افتاء اللہ العزیز وین کا رات بھی آسان ہو جائے کی کوشش

گا اوررب كو پيجانا بھي آسان ہو جائے گا۔

اورائے آپ کوند پھاٹا براللہ کی طرف سے ایک سزاملتی ہے نافر بانوں کو۔ ويكوا قرآن كريم عن كتر صاف القلون عن آيا بدلا تكونوا كاللين اسوا الله فانسا هم انفسهمان لوگول كي طرح تدمو جاؤ جشول في الله كو بهنا وياليكن الله كو بعلائے كا متي كيا أكلاء الله اتعالى في ان كو اپنا آب بعلا وياء ان كو اپنا آب يكى ياد حیس رہا۔ تواہے آ ب کو بھلاویتا ہاللہ کی طرف سے اللہ سے خفات کی سزا ہے۔ کہ اپنا آ ب بھی ان کو جعلاد یاان کو بکھے پید ٹیس کئے ہم اپنا لفح کردے جیں یا فقصان کردے جی ماری زندگی مارے لیے تقویس جاری ہے یا تقسان میں جارہی ہے۔ ہم کی کمارے یں یا لنارے بیں۔ اور عاری زعر کی کا حاصل کیا ہے ان کو بھی سوینے کا موقع ہی نیس ملاً۔ اور دوائے آپ کو لیول جاتے ہیں اس کا مطلب یکی ہے کہ اینا منصب جول کے اوران کو بچے پائیں کر ام برباد ہور ہے این یا بن رہے ایں ۔ بگداس جوائے کا تھے ہے ولا ب كر بلاكت كرائد عى طرف مريك ووات جارب إلى اوروو كل إلى ك ہم ترقی کرتے جارہے ہیں تو یاللہ کی طرف سے سزا ہے جواس انسان کو ملتی ہے جواللہ ا كويملاد يتا ٢٠

أج حققتي بدل كرره نئي

الا معرفت رب کے ساتھ معرفت للس بھی شروری ہے۔لیکنا ٹن کا دور انسان کو مج مرح نیمی و بال بہت برایکٹ کا دور ہاور برایکٹ کے ساتھ طیقیں مثلب يولس

- آج جولوك شرقاء بين اس ليندين-90
- الن كاورى وي ين الن بيات ين 190

بدانی سے روکت میں اعمالی کی تعین کرتے ہیں

آج پراپیگینڈ و نے ان کو وہشت گرور بنیاد پرست اور ونیا کے اندر ایک ایسے طبقے کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ کو یا کہ بیرطبقہ انسانوں بٹس سے سب سے زیادہ فساد بریا کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ بشت گرداور دہشت پھیلانے والاطبقہ ہے۔

اورايا مخض جوونيا ين وہشت گردى كرتا بحرتا ہے۔ يكون كو مارتا ب

されているいずりまではいるいまか

اروں کو مارتا ہے تندرستوں کو مارتا ہے۔

🕸 عمارتیں بر باد کرتا ہے۔ ملکوں کو اجازتا ہے۔

وہ اس کا میٹیر ہے وہ دنیا میں اس تقلیم کرتا گیرتا ہے۔ پرلیونگڈے نے اتن حقیقت بدل کے رکھ دی۔ میں نے آپ کے سامنے نے ایک مثال دی ہے کہ پراپیگٹرہ انچی چرکو برا تابت کردیتا ہے اور بری چیز کو انجھا تابت کردیتا ہے۔

اس کیے میں اپنی مطیوں اور پہنوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر آپ اس کی روشن میں اپنے آپ کو سوچیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کا تعارف آن کے ماحول میں جو کروایا جار ہاہے وہ بالکل خلاف واقع ہے۔ قرآن اور حدیث آپ کو کئی اور شکل میں دکھاتے ہیں اور آن کا دور اور آن کا پراپیگنٹر جہیں کی اورشکل میں تمایاں کرتا ہے۔

تقتیم کارانسانی زندگی کا جزولازم ب

قرآن کریم نے آپ کے متعلق کیا بتایا ۱۴ گراس بات کو بنیادی طور پر بھے لیا جائے۔ بہت سارے مسائل مل جونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے فتوں ہے بھی چک سکتے جیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف ایوں کرایا کہ آ دم بلاٹھ کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور اس کی تخلیق کس انداز میں بوئی ساری قرآن میں فدکور ہے اور پھر فرمایا کہ اللہ ئے تمہارے کے بہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اب ایک کی بچائے دو دو تو گئے۔ تو وزیا ہیں جس طرح سے اصول ہے کہ مشترکہ کام کے اندر جیش تقتیم کار ہوتی ہے۔ حردور اور سمتری ال کر تارت ہناتے ہیں۔ یہ ششتر کہ کام ہے۔
حردور کا کام ہے این الله اے لائے۔ حردور کا کام ہے کہ گارا ہمٹ بنا کے لائے۔
مستری کا کام ہے کہ این الله اے اور ترتیب قائم کرے مشتر کہ کام کا یہ معنی فیش ہوتا کہ
مارے جاد اور جا کے ایک ایت الله کے لاؤ۔ گھرسارے اسٹے ایٹ الله کام کے دیوار پ
رکھو۔ یہ کوئی اصول ہے؟ اگر ہماری زعم گی ٹر رتی ہے تو تقتیم کار سے گزرتی ہے۔ تو الله
تعالی نے زوجین کو پیدا کرنے کے بعد تقیم کار بھی ہتا دی۔ آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالی
آدم کو خطاب کرکے کہتے ہیں کہ و کھنا کہیں شیطان تمہیں جت ہے تکال نہ دے قائل
میڈی سے واحد کا صیاہ ہے یہ
مشیر کا سید ترتیں ہے۔

صرف بهنواور بينيو كالفظ بولنے كى وجه:

پات بھوا ہے ہی معنی انداز میں چلی گئی۔اور میں اپنی شیوں ہے بھی کہتا ہوں بہنوں ہے بھی کہتا ہوں ( حضرت مولانا سرفراز صاحب واحت بر کا تہم فیعل آباد میں ایک جورتوں کے جلے میں تقریر فربار ہے تھے۔اور کہتے گئے میری ماں تو وہ ہوگی جو کم از کم سوا گئے کہ میں ماں کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے کہ میری ماں تو وہ ہوگی جو کم از کم سوا سوسال کی ہو۔اور وہ شاید اس مجمع میں کوئی نہ ہو۔ اسی لیے بٹی اور بھن تو ہو ہوگئی ہے ماں مشکل ہے۔) اس لیے میں بھی میری کہتا ہوں بہنواور میٹیوا اور ماؤائیس کہتا۔ اس لیے کہ میری ماں وہ ہوگی جو کم از کم سوسال کی تو ہواور شاید کوئی ایکی نہ ہو۔ اس لیے بھن اور میٹی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں۔ آپ اس بات ہے ذرافود کریں۔

مرد اور تورت کی تقسیم کار

الله تعالى آدم ويا الله قرات إن كه كون تم دونون كوشيطان جنت الكال نه د مد المرآدم والله م كها جار باب كه مشلت شي تويز جائ كالدمورة كالتذكر وساتحد میں کیا۔ جن سے دونوں اللے میں مشات آوم پر آجائے گا۔ وہ کیا مشات آجائے گا۔ کد الله لا تعرف فیها۔

کے بچے جت میں کیڑے کی اُکرٹیش تھے۔اب قواپنے کیڑے کی اُکربھی کرے گا ویوی کے کیڑے کی اُکربھی کرے گا۔

اور تھے جوک کے گا کی تو اپنی روٹی کی گفر بھی کرے گا۔ جوی کی روٹی کی گفر بھی ارے گا۔

اور مجھے وجوپ کے گی تو اپنے لیے بھی مکان منائے گا اور دیوی کی رہائش کا انتظام بھی کرے گا۔

مشت تو ساری تیرے پہ آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تیری رونی کیڑے وفیروا

ہم سامان جت میں کیا ہوا ہے۔ جن سے تلفے کی صورت میں مشت تیرے پہ

آجائے گی۔ وہی کی رونی تیرے ذے۔ وہی کا کیڑا تیرے ذے۔ وہی کی رہائش

تیرے ذے۔ اس لیے تو صرف اپنا گلرٹیس کرے گا۔ وہی کا بھی ساتھ کرے گا۔ و پہلا جس کیا پڑھا دیا؟ کہ گورت کے افراجات خود اس کے ذے ٹیس ۔ گورت کے افراجات خاد کہ کی ساتھ کرے گا۔ و افراجات خاد کہ کے قد ہیں۔ جب مورت کے ذے افراجات تی ٹیس ایس تو اس کو اس کو اس کی کے اس موج رہی ہی گائے کی گلر کیوں؟ ہے کیوں طافرہ سی کی سوج رہی ہے؟ اور ایٹ آ پ کو مردئے ساتھ براہر کی مشت میں آ ہے تی گیس۔ اس کا کام ہے گھر میں مشات تو مردئے جس میں آ ہے تی گئیں۔ اس کا کام ہے گھر میں مشات کر کے مشات کر کے اس کو تی سکون کے اس میں کار بیت آرے۔ طاف تو باہر سے مشتات کر کے مشات کر کے اس کو تی سکون کے اس کو تی سکون کے اس کی دیت آرے۔ طافرہ باہر سے مشتات کر کے مشات کر کے اس کو تو سکون کے اس کو تو سکون کے اس کی دیت آرے۔ طافرہ باہر سے مشتات کر کے اس کو تا کو اس کا دقت سکون سے گزرے سے گزرے دی گائر دے وہوں کا فرض ہیں ہے۔

یاتی کھانے کا باہر ۔ انظام کرنا دیدی کا قرش ٹیس ہے۔ مورت کا قرض ٹیس ہے۔ یہ مشلت اللہ نے مورت پر ٹیس ڈال بلکہ مردیہ ڈالی ہے۔ تو عورتیں اپنے آپ کو الله کیوں اس مشقت میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں کہ طاز تیس کریں حر دوریاں کریں۔
اور باہر نقل کے سارے کمائی کے اسباب اختیار کریں۔ قرآن کریم میں عورت کے
افائق نے عورت کا مقام یہ بتایا ہے کہ یہ مرد کے لیے سکون کے اسباب مہیا کرے۔
کھانے پینے اور مکان کی جو مشقت ہے مرد کے ذمے ہے۔ عورت کے ڈے ٹیس
کھانے پینے اور مکان کی جو مشقت ہے مرد کے ذمے ہے۔ عورت کے ڈے ٹیس
کے ابتداء ہے تی تشتیم کار کردی۔ ساری ڈمہ داری مرد پے ڈال دی عورت کو قار خ

اور پھرآ گے ایک جگہ ذکر کیا الوجال فوامون علی النساء۔ مردول کو موران کی روحوں کو موران کی دو حقیل ہیں۔ ایک تو یہ کی موروں کی دو حقیل ہیں۔ ایک تو یہ کے کہ اللہ نے کہ اللہ نے میں اللہ بعضیم مشتقت زیادہ کر سکتا ہے مورت اتن محت مشتت تیں کر سکتی۔ بدما فضل اللہ بعضیم علی بعضیم اور آ کے ذکر کیا و بدما انفقو السیمی اس وجہ ہے ہی مردول کو محودت کی موروں کو موران کی موروں کے موروں کی موروں کو موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کے موروں کی موروں کے موروں کی موروں کے موروں کی کی موروں کی م

اور جس وقت مورت مرد سے اخراجات میں آزاد ہوجائے۔۔وہ سیجے کہ میں مرد کی مختاج تھیں ہوں۔ میں اپنی کمائی خود کروں گی اور خود کھاؤں گی۔ تو بوں سیجھو کہ اس نے اپنامنصب چھوڑ دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے رستہ بیان کیا تھا ہوائی دستے ہے ہٹ گی۔ اس کے بیٹنے کا متیجہ ہے ہوگا کہ خاندان ہرباد ہو جا ٹیں گے۔ خاندانوں کا بیاتم قائم ٹیس رہے گا۔

ای لیے گروہ بات ہو جائے گی تششی مُکِمَّا عَلَى وَجْهِم، جب ير معالمه بر عَس ہو جائے كر مردتو ہو جائيں كھائے والے اور عورتي ہو جائيں كمائے والى يو آپ جائے میں کہ معاملہ بالکل ہیں برعکس ہوجائے گا کہ مرد گھوم ہوگیا مورت عالم ہوگی تو تخلیق کا خات میں جواللہ تعالی نے درجہ بندی کی حکمت رکھی تھی۔ وہ شتم ہوئے کے یعد نظام سارا خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہوگا جیسے کوئی قدموں کے بل چلنے کی بجائے سینے کے بل چلنے کی کوشش کرے۔ معاشرے کی گھرید کیفیت ہوجائے گی۔ عورت کی حکومت قیامت کی علامت

اور ای بات کوسرور کا مُنات طُللہ نے ایک حدیث ایس بیان کیا۔ جو آپ نے ا پڑی ہوئی ہے (بید خطاب ایس بچیوں کو کر دہا ہوں) حضور طاللہ نے فرمایا کد جس وقت تبارے دکام تم میں سے افتصالوک ہوں۔ اور مال دار تی ہوں اور تمہارا کام (مردوں کا) آئیں میں مشورے سے بیط۔ تو بھر زائین کی سط زائین کے اندرے بہتر ہے اور زندگی موت کے مقابلے میں انھی ہے۔

اور قرمایا جس وقت تمہارے حکام تم یس سے بدتر انسان ہوجا کیں۔ اور مال دار طبقہ بنتیل ہوجائے کی۔ اور مال دار طبقہ بنتیل ہوجائے (بخیل ہوئے کا معنی ہوتا ہے جو حقوق اللہ فے حقیق کے وہ ادائیل کرتا اور کرتا ۔ اگر چہ دوہ بنتی میں قریق کرتا ہے وہ بنتیل ہی ہوتا ہے۔) تو جب وہ بنتیل ہو جائی میں قریق کرتا ہے وہ بنتیل ہی ہوتا ہے۔) تو جب وہ بنتیل ہو جائیں۔ واگھوڑ گھھ لیلی نیسالیکھے۔ اور تمہارے معاملات کے اور چورتوں کا جند ہو جائے گئے۔ اور تمہارے معاملات کے اور چورتوں کا جند ہو جائے گئے۔ اور تمہارے معاملات کے اور چورتوں کا جند ہو جائے گئے۔ اور تمہارے معاملات کے اور چورتوں کا جند ہو سے ایک مقابلے میں موت ایکی ہے۔ (تر فدی اور تا ہوں کو ایک جنم بنانے والی بات ہے کہ مردوں کے لیے سنجالے کی کوشش کرتا ہواں دنیا کو ایک جنم بنانے والی بات ہے کہ مردوں کے لیے چراس دور میں موت بہتر ہے تر تدگی کے مقابلے جی۔

ب ہے۔ اس لیے دنیا کے پراپیگنڈے ہے متاثر نہ ہوؤ۔ تمہارا منصب گھر میں بیٹھ کے گھر کوسٹوارنا ہے۔ اور اپنے شوہروں کے لیے سکون کے اساب مہیا کرہ ہے۔ اور اُخراجات سارے کے سارے خادئد کے ڈے جیں۔ اس کے ساتھ خاندان آباد ہوتے ہیں۔ اولا دکی تربیت کی ہوتی ہے اور مطاشرے کے اندرایک سکون ہیدا ہوتا ہے اور مرد وطورت دونوں می سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں سے وہ ایندائی معرفت نفس ہے جو قرآن کریم اور حدیث کی روے مرد وطورت دونوں کے لیے تابت ہوتی ہے۔ دور ٹیوی میں زنا تہ جانب

الیک بات اور کید دوں۔ (ای شجے ش) کہ سرور کا کات ساتھ ہے ترائے

یلی۔ آپ کی وفظ وشیحت اکثر و پیشتر مردوں بیں ہوتی تھی اور مردوں کی وساخت ہے

دین جورتوں بیں پینچا تھا۔ تو ایک وفد جورتوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ابیشہ مرد

یلی آپ کے دونلا سے قائدہ اٹھا تے ہیں ہمیں بھی کوئی وطافر کرائی ہمارے لیے بھی

کوئی دن متعین کر دیں۔ تو رسول اللہ ساتھ تھے فر مایا کہ تھیک ہے قال دن قال با بگہ تی ہو جانا دہاں وطاقہ کروں گا۔ یہ بنیاد ہے ترائی کی جگہ تی ہو جانا دہاں وطاقہ کروں گا۔ یہ بنیاد ہے ترائی بنیاد بی سے معدیث موجود ہے۔ کہ آپ نے

بیا کی اور مردوان میں وطاکر کے وظافر مایا۔ اس کی بنیاد بی سے معدیث موجود ہے۔ کہ آپ نے

بیا کی اور مردوان میں وطاکر کے وظافر مایا۔ اس کے بیسورت درست ہے کہ جورتی تی جی

بوں اور مردوظ کرے اور گورتی تی حدیث میں اس کا فمونہ موجود ہے۔

بیا جی م شرک بورتوں کی کئر سے اور اس کی وجہ

ایک موقع پر جو عام طور پرمرد فورتوں کو حدیث سناتے رہے ہیں اور فورتی مجھی ایس کے شاید اس بین اور فورتی مجھی ایس کے شاید اس بین انتقاب جس کی اس بین انتقاب جس بین آپ نے فرمایا یا منعضر البنساء التصافی الفی اُویڈنگی انگیئر انتقاب التارات عورتوا الذکرے رہے بین فیرات کیا کروسد تھی انتقاب کے ساتھ جہتم میں جانے والی ہور (کاری ۱۳۴۱) اس کیے صدقہ فیرات کیا کروٹا کہ جہتم میں جانے والی ہور (کاری ۱۳۴۱) اس کیے صدقہ فیرات کیا کروٹا کہ جہتم میں جانے سے فاق ہو۔ جب بیات آپ نے کی تو عورتوں کی طرف

ے سوال ہوا۔ یا رسول القد عورتی جہنم بین زیادہ کیوں جائیں گی؟ سوال تھیک تھا۔ موقع محل کے مطابق تھا۔ آپ نے فرمایا کد ٹسکھٹرٹ اللّغمَّ و تشکھُٹرٹ الْقَعِیْدِ۔دہ خصاتیں تبیارے اعدالی جی جن کی بناہ پرتم کش سے جہنم بین جاؤ گی۔ایک تو تم احدت بھٹکار بہت کرتی ہو۔ فرافرائی بات پر کلواحث کو احدث کو کھونت۔ مورتوں کی زبان پر احدت کا لفظ بہت آتا ہے۔

اورادت کی بیتا شرب کہ جب کی کے متعلق کی جائے اگر وہ ادنت کا مستحق نہ بولا اوٹ کے ادنت کرنے والے پر بی آتی ہے۔ بیادت کی تا شیر مدیث میں آتی ہے۔ اورادنت کا مجنی ہوتا ہے اللہ کی رحت سے محروی۔

عورت کی ناشکری

اوردومری بات یہ ہے کوتم خاوندگی نا شکری بہت کرتی ہو۔ یہ نا شکری شہیر جہتم یش لے جائے گی۔ حین نا شکری کی تفصیل اس روایت میں نہیں ہے۔ جو کتاب الایمان میں امام بخاری مین نے بیان فرمائی ہے۔

ہں کہ تمہادا یہ جو جذبہ ہے ہے تہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ساتھ ایک بات کو۔ کے پیرائلی بات عرض کرتا ہوں۔ ہماری مجانس میں وفاق المدارس کے جلے جو ہوتے بين اور يماري ميلكين جو دوتي بين \_ ان شركي وفعد به بات زير بحث آفل \_ كه لوك كيت ہیں کہ مدرے بیں برجی ہوئی بچیوں کی جب شادی ہوجاتی ہے یہ خاوند کے ساتھ کھیک فیس رئیس۔ اکثر و پیشتر ان کے فساد ہوتے ہیں۔ جس کو دلیل بنا کر رسالوں میں معمون آربا ہے۔ کہ بیداری ش جو بچوں کو پر صابا جارہا ہے۔ بدکامیاب سلسانیس ے۔ یہ بیمان بڑھنے کے بعد گھرون میں جائے گزارہ نیمی کرتیں۔ اوران کے ساتھ لاتی ہیں۔ اکثر و پیشتر طلاق کی لوبت آ جاتی ہے۔ مخالفت کرنے والے اس بات کو دلیل بناتے ہیں۔اس لیے ہم اب ہر جلنے میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بچیاں یز ہے کے بعد اپنے کروار کو اخلاق کو ہر طرح ہے او ٹیمار تھیں۔ اور جب یہ گھرول میں عائمی تو خادیہ کے مقام کو لوظ رکتے ہوئے ان کے ساتھ ادب اور احرام کا معالمے کریں۔ تاکہ یہ تعلیم کی تو این نہ ہو اور لوگوں کو ہداری کے ظاف برا پیشکرہ کرکے موقع نہ ہے۔ خاوند کو خدمت کرے خوش رکھو۔ اور موان کے خلاف اگر کوئی بات آ بھی جائے لو اس کو برداشت کرو۔ ایک وقعد اگر حزاج کے خلاف ہوگیا تو کوئی بات نیس روسرے وقت میں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تا کہ بیالفظ صادق شاآ تھی جوحدیث میں آتے ہیں۔ کہ کوئی خلاف مزاج ہات آ جائے تو فورا زبان یہ ہے آتا ہے کہ تیرے گھر جب سے آئی ہوں میں نے مجھی فیرنیس ویکھی۔ رسول اللہ عظالة نے جہتم میں لے طافے والی باتوں عمل اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس بات کو بھیاں یا ور میں ۔ کے خاوتد کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ اور خاوند کی قربانبرداری کا معاملہ مید کھر میں سکون پیدا کرتا ے اور آئیں میں عدم موافقت یہ مجھ کر کہ خاوند جالی ہے۔ میں برطی ہوئی ہوں اور اس زعم میں آئے اگر خاوند کے ساتھ نا موافقت ہوتی ہے۔ تو پیغلم وین کی سیح قدر نہیں اور ال مے متعلق بیا چھا تأثر تبیں۔اس سے بچنا جا ہے۔

عورت کی عجیب خصلت

یہ ورمیان میں جملہ معرّضہ کے طور بریس نے بات کیدوی ہے اب اللی بات ای روایت میں حضور طاقاتی فرماتے ہیں مورتوں کو خطاب کرتے ہوئے۔ مّا وَأَیْتُ مِنْ لَافِضَاتِ عَفْلِ وَ فِيْنِ أَذْهَبَ لِلُبُّ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْكُنَّ لِي فَكَ كَالَوْشِيلِ ويكما كدجو بدُات توولُو ناقص العقل واللدين هو \_ واين بحى ناتص عثل بحي ناتَّص اور عقل مند اور ہوشیار آ دی کی عقل کو لے جائے۔ اور ب وقوف بنانے یس سوائے تمهار \_ ابيا كوني نيس \_ كه يتم فاقيضات العقل واللدين ءونيكن ووشيار آ دى كي عثل مار لتى موريان مديث كالفظى زجرب جوش في يوحى ( بخارى ١٨٣١) اب یا تنی بری بات ہے اور رسول اللہ علاق نے عورتوں کے مجمع میں كبدى۔ اب اس بحمع مي مورتوں كى طرف سے فوراً بيسوال افھا ( يخارى كى روايت ميں ب) ، ان ول الله مَا نُقْصَانُ عَقْلِنا وَدِيْسِناد كرا ب في مِن جركه ديا كريد الفصات العُقُلُ واللَّذِينِ إِن ﴿ تُو مَارا لَقِصَانِ عَمَّلَ اور تَقْصَانِ وَإِن كِيا ٢٤ يه وال تو ٢٠ الكين يكى روايت من فيس كرموراول في كها دويارمول الله: أب في كيا كهديا كرجم ا مردوں کی مقتل مار لیتی ہیں ہی نے نہیں یو چھا۔ میرے علم کے مطابق اس کی وجہ ہے ے کہ ان کو بعد ہے کہ مردوں کو بے وقوف بنالینا جارا کی شام کا کام ہے۔ (ش بتاتا ا ہوں کہ کیسے بناتی ہیں) تو سرور کا نئات نے جواب دیا کہ اللہ نے حمیس پیدا کیا ہے ( پ عاصل ہے) اگر گوائ کی ضرورت ویش آ جائے تو تم یس سے ووکو ایک مرو کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ نیتمہارے نقصان مقل کی وجہ ہے کہ دو تورتوں کی گوای ایک مرد کے برابر ہے۔ اور فرمایا دیکھوا کتے دن مینے میں آئے ہیں جن میں تم نافراز برحق ا او ندروز و رصی ہو۔ تو سرو کے مقالے میں تمہارا دین بھی ناقص

مورت مردکو ب وقوف کیے بناتی ہے

بیر حضور الجابار کا جواب ہے ان کے نقصان عقل اور نقصان وین کے بارے

میں رئین میں پہلے جلے کے متعلق بھی موش کرنا جاہتا ہوں (یہ فطاب بھیوں کو ہے آب منے رہیں تا کدآ ب کوجھی اس بارے میں ذرار وشی حاصل ہو جائے ورند یہ بات ين ائي بيون وينون عيون ع كروايون ) كدمروون كولتم بالل كيد كرائي و-ال على بظا پر معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارا کوئی گھٹ بیان کیا ہے۔ اور نکٹس بھی ہے۔ ( وہ بھی بتا تا ہوں) گروں تل جو تعارے ہاں رحم وروائ کی بابتدی کی بناویر مالیات کی بروی ہوتی ہے۔ مظلی کے موقع یہ شاوی کے موقع یہ اور اس حتم کی دوسری رسموں میں۔ اگر آب ابني عش كوله كاف رك كرمويين كي قو معلوم دو كاكد تم اي موقع يربب اي احقاد حركتي كرت بي اب وي وي بزار روي كي آتش بازيال محود عداور يركع وہ کرنا پر کوئی عمل کی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سے کد آکٹر و بیشتر ان رسوم کی بایندی۔ یے ووق سے اصرار کی بناہ پر عوتی ہے کہ ہم نے ایسان کیا تو برادری کیا کے كى؟ الرجم في اليان كيا تو قلال كيا كيد كا؟ فلال أفريش اليا والب الم في اليا على كرة بدون تعادى بواقى موجائ كاراكرة بالوركري كاق آب كومعلوم ولا كدمروكة بي مرب ياس كفياش ألك ووكان بي فيل يس في الياز يور والا ب ویتا ہے۔ تو مقتل کے ساتھ مروسو ہے تو مکتی ساری فلا رجیس گھریس ، وتی جی لیکن ال کے اور مورتوں کا اصرار ہونے کی بناء پر مردکرنے یہ مجور ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے افراجات کروائی بین کیراں پراز بورات یا گھر کے سامان یا صرف ووسرے کی رایس كرت بوع كدفات كري يا بقال كري يا بيمين بحي كرنا وإيدان وسوں کے موقع برنیاہ کے موقع برسمانی کے موقع برنا کار ویشتر ضد جو موقی بے محدالا کی ہوتی ہے۔ کداگر ہم نے ایساند کیا تھر مداری کیا کے گی۔ قو آدی جھڑے سے بچے ك ليران كى بات كو مان ايت برياب على كرخلاف عى كيول شاءو يريم اوب تمایاں ہے اگر آ ہے خورے دیکھیں کے تو گھر کے افراجات میں بہت زیادہ افراجات

144

ا ہے تایں ہو محض مورت ضد کرے کروالیتی ہے۔ جبکہ تعش سے سوچا جائے تو اس کی کوئی محتیائش میں دوتی۔

# العورت بهت جلد انقلاب لاسكتى ہے:

سیکن بھی مجھتا ہوں کہ اس بھی ایک خوبی کا اسٹیاط بھی ہوسکتا ہے۔ اور یہ ہے اسل بھی بچھتا ہوں کہ اس بھی اور یہ ہے اسل بھی بچھتا ہوں کے یا در کھنے دالی بات ۔ کہ اللہ نے تبہاری آؤٹ انگر آپ آئی رکی آب کہ تم خالف مقل بات بھی مردول ہے متوالیتی ہو۔ یہ تبہاری آؤٹ تا تجر ہے۔ آبا آبی آبی آبی آبی آبی ہو گھروں نئیں اخراجات یو حالے اور رئیں کرتے تا ہے۔ آبی آبی آبی ہو گھروں نئیں اخراجات یو حالے اور رئیں کرتے تا ہے۔ آبی آبی آبی ہو گھروں نئیں اخراجات یو حالے اور رئیں کرتے تا ہے۔ آبی آبی گئے۔ ہم روشے گا او ہم یوں کریں گی۔ آبی آبی گئے۔ آبی گئے۔ ہم روشے گا او ہم چی گئی آئے ویں گی۔ آبی جا نظار کی تصویر گھر بھی تیس کھے اور اس میں کھر بھی تیس کھے دیں گی۔ آبی آبی آبی آبی آبی آبی آبی آبی گئے۔ آبی گئی ہوں گھر بھی تو اس انتقاب لانا چاہو۔ آبی تھی ہوں گھتا ہوں جنتی جلدی انتقاب تا اسکتی ہومردویس او سکتے۔

اگر خلاف بھی بات تم موالیتی ہوتو جو قدیب مقل کے مطابق کام میں وہ ضد کر کے تم کیوں ٹیمیں کرواسکتیں؟ لازیا کرواسکتی ہو۔ اگر خلاف مقل کام کے لیے مرد کو مجبور کر دیتی ہوتو کیا اچھے کام پر مجبور ٹیمیں کر سکتیں؟ تو آپ اپنی اس قوت تا تیر سے یہ کام لیمی - کدہم بید للط کام آپ کوئیمیں کرنے دین گی۔ میں اپنے بچوں کوترام کھلا کے جہنم میں ٹیمیں جو مکنا جا ہتی۔ اس لیے ہم خشک روٹی کھا لیم گی لیکن رشوت کا مال گھر نہ آئے۔

ویکھو جھلا خاوند کس طرح رشوت کا مال گھریٹن الاتا ہے۔ ہم ہزار سال وہ تا کہتے میں کوئی رشوت این نمیٹل چھوڑ لگا۔ بیوی ضد کر کے بیٹے چائے تو ای دن رشوت کا مال گھر آنا بند بوجائے گا۔ تو تم اپنی اس قوت تا تیجہ سے بیکام لے او۔

## ایور بی تبذیب نے عورت کو کتنا ذیل کیا

یں ہے۔ اس کے ش کہتا ہوں کدا ہے آپ کو پچانو۔ اپنے آپ کو پچانوگی قو تم است اس کے ش کہتا ہوں کدا ہے آپ کو پچانوگی قو تم است کام کی چیز ہوکد دنیا کو آباد کر قے کرتے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو گئی آباد کرد گی اور مرد کی آخرت کو گئی آباد کرد گئی تا نہ ہوں۔

یورپ مورت کو صرف مرد کی شہوت کا نشانہ اور تھلونے کے طور پر جانتا ہے۔ اس کے بال نہ کوئی مال ہے نہ جو کہتے ہیں کہ وہ دت تھن مرد کے دل بہلانے کی چیز ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت فیس۔ اس لیے بی گئی کہن سے کا انتیاز اخبوں نے اشاد کی جیز ہے اس سے کیادہ کوئی ہے گئی کہا ہوئی ہے بی اسلام کی خولی انتیاز اخبوں نے اسلام کی خولی ہے کہا کہی

نیہ ماں ہے تو اس کی اتن مقلت ہے۔ بمن ہے تو اس کی اتن مقلت ہے۔ بین ہے تو اس کی اتن مقلت ہے۔ یوی ہے تو اس کے اسٹے حقوق ایس- السائل حورتوں کو تشیم کرکے چار ذمہ داریاں مرد کے اور ڈال دیں۔ اس کو ماں مجھو۔ اس کو بہن مجھو۔ اس کو بیٹی مجھو۔ اس کو یوی مجھو۔ اور ہرایک کے حقوق کا خیال رکھو۔

- ک ایک مورت کی کا مان دوگی وہ مال دونے کی حیثیت سے ازت کرے گا۔
- ، وى مورت كى كى بين دوكى تو بين دون كى دجه عدد ورات كرسالا-
- کے اور وی مورے کی کی دولی دو کی گو دو دوری دوئے کے اعتبارے اس کے حقوق اواکرے گا۔

گویا چارطرف ہے اس کو افعامات عطا ہ کیے تیں۔ تو عورت کو اسلام نے بید مقام دیا ہے۔ بورپ نے تو عورت کو تنی میں ملا کے رکھ دیا۔ اور اس کو اتنا مشلات میں ڈال دیا کہ میج شام رات دن۔ (میں کی دفعہ ایسے سوچا کرتا ہوں آئ کل کے دور میں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دقیانوی سوی ہے) گھر میں آیک خاوند کو جائے کی بیالی بنا کے دینا

er

ا العمودت گران جھتی ہے اور اپنے دو بیٹوں کی خدمت کرنا گھر میں مشکل جھتی ہے کہتی ہے الوكررك ك وديكين آب ويكسين ايتر موسرجو جبازون ش كام كرتي بين-يائي ياغي سو آ وميوں کو جائے بھی بلاتی ہيں' روٹی بھی کھلاتی ہیں' پانی بھی ہلاتی ہیں اور بھا گ

اور گھر عن بیٹے کے خاوند کی خدمت نہیں کر سکتی۔ وہ جھتی ہے یہ بے عزتی ہے اور پرائیوں کے آ کے اس طرح بھا کی گھرتی ہے جن دیایا آواد آئی تو بھاگ کوری معلى بالى ك ك أو على ك ك أو اللا ي ك ك أو الله جیں اور وہ محص طرح سے قربانبرداری کرتی ہے۔ یہ مغالط اس کو ایسا دیا گیا ہے کہ اس میں جھتی ہے کہ عزت ہے۔ افسرول کے ویکے کھانا اور ان کے آ کے چیجے پھر تا اس کو الزت بھتی ہاور کھر میں میشہ کے اپنے خادند اور بیوی بچل کی خدمت کر کے ان کے BDR Red وارئے کو قائی کی زندگی جمعی ہے۔ اس طرح آج کے پرا پیکنا ہے نے حمیں مفالعے میں وال دیا۔ وریتمہارا مقام یفین ہے۔ بلکتمہارا مقام یہ ہے کہ گھر عل مال بن ك مجمع اوراينا احرّ ام ايلي اولا و سے كراؤر يه ب اصل كے احتيار ب تمہارا منصب وقوید وی تعلیم انسان کواس طرح سے اپنی معرفت نفس ولائی ہے کہ مرو مجى اين آپ كوال روشى ميں پچانے اور اورت مجى اين آپ كوال روشى ميں پھانے۔ اور اسے آپ کو پیچانے کے بعد وہ سارے کے سارے حقوق اوا کرنے کی

بات بالله لبي موكلي دعا فرما تمين كه الله تعالى جمين ان باتون برهمل كي توفيق عطا

کوشش کرے تو سکون کی زندگی گزرے گی۔

و آخر دعوانا ان الحمد رب العالمين\_







# تا تيرلا الدالاالله

جامعداسلاميه باب العلوم كبروزيكا

مفته واراصلاحي يروكرام

פרושוט בורוש

:500

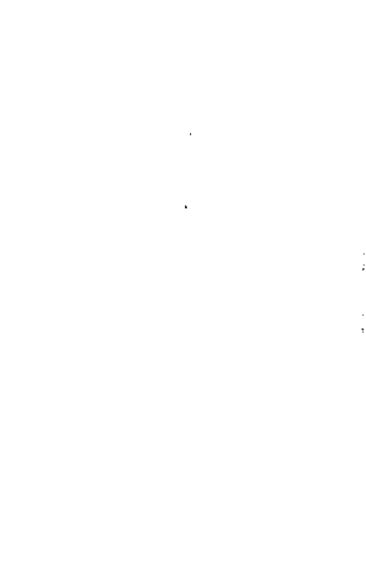

#### خطبه

الْحَمْدُ لِلهِ يَحْمَدُهُ وَمَسْتَعِيْدُ وَمَسْتَعْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَعَوَّكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ قَلَا مُعْدِهِ اللّهِ قَلا مُعِينَا وَمِنْ سَيَنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قَلا مُعِينَا وَمِنْ سَيَنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قَلا مُعِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ اللّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ . يِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ اللهِ ا

صَدَق الله العَلِيُّ الْعَظِيْمِ، وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَوِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَهِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ وَعَلَى سَبِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وَصَحْبِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَة مَاتُحِبُّ وَتَرْضَى اَسْتَغْهِرُ اللَّهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ وَآتُوبُ إلَيْهِ. اَسْتَغْهِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ وَآتُوبُ اللَّهِ اَسْتَغْهِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ وَآتُوبُ إلَيْهِ



#### انبياء كالتماعي كلمه

ایک مئلدآپ کوآپ کے شہر کا ایک مفتی بتائے۔ اس کی کیا ایمیت ہے اور اگر
ایک مئلد کے گئے ہوئے پر شہر کے سارے مفتی و شخط کرویں تو اس کی اور زیادہ ایمیت
بڑھ ہاتی ہے۔ اگر سارے ملک کے مفتی اس پر دشخط کرویں کہ مشلدا ہے ہی ہے تو
آپ جانبے میں کہ گھر وہ اتنا پڑھ ہوجاتا ہے کہ کوئی شخص بھی تواللت کرنے کی جرات شہیں کرسکتا۔ بلکہ وہ بوں کہے گا کہ بھائی اس منظے پر تو سب مفتیوں نے اٹھاتی کرایا۔
اب اس سے اختلاف کیے کیا جائے۔

قو ملتی انتشے ہوجا کمی تو سند پکا ہوجا ؟ ہے تو یہ سنداد الدالا اللہ ۔ یا اللہ کی طرف سے یہ بات کدالا للہ اللہ أنا ۔ میرے سوا کوئی معبود تیس بیداییا سنلہ ہے کہ اللہ یہ سین گلوق کو پڑھانے کے لیے اپنے آپے وقت میں نیبوں نے جو محت کی وو تو کتابوں میں غذکور ہے آپ کو سننے پڑھنے کی نوبت کم آتی ہوگی۔

#### كلمدكي خاطر حضور يرتكاليف

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

عورت كاشرف

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ تورتوں بی ہے اس کلے کو قبول کرنے والی سب
ہیلی وہ خاتون جس نے اس کلے کو قبول کیا وہ ام الموثنین حضرت خدیجہ الکبری ہے تا
آپ ساتھ کی زوجہ مطہرہ ایس۔ یہ تورتوں کو شرف حاصل ہے کہ اس صداقت کو ٹی کی
زبان سے من کر سب سے پہلے ایک مورت نے قبول کیا ہے۔ اس صداقت کو سب سے
پہلے قبول کرنے والی ایک مورت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبری ہے تا اس سے ایسلے ایمان
الانے والی جی۔

کلمہ کی خاطر سے بھا کے دوکلاے

اور مکہ معظمہ کی ایک بائدگی۔ جس کا نام سے قائل تھا۔ جس کے شوہر کا نام سے قائل تھا۔ جس کے شوہر کا نام اسے فائل تھا۔ جس کے جیے کا نام عمل واٹلا ہے۔ یہ بائدگی بھی ابتدا آور کا گلہ پر خائل تھا۔ اس کے اللہ اللہ اللہ کو قبول کیا۔ فنہ یجیہ الکبری تو یوی خورت تھیں۔ بزے خائدان سے تھیں۔ صاحب حیثیت تھیں۔ دولت مند تھیں۔ صاحب حیثیت تھیں۔ دولت مند تھیں۔ اس کے ناری تھی کی بو تو وہ خائدانی میں میں کہ اس کلے یورٹ کی کا باتھ تھیں تا ہوں مند بھا پر کسی نے توقی کی ہوتو وہ خائدانی عمل ہورت تھی صاحب جیٹیت تھیں اورات مند تھیں نہ اس پر کسی کی زبان کھی شداس پر کسی کا جو اس اس پر کسی کی ذبان کھی شداس پر کسی کا اجماد کی اور ہے کی وجہ سے کہا ہورے کی اور ہو سے کہا ہورے کی اور ہو سے کی اور ہورے کی کا دیا ہے۔ کا دور ہے کہا ہورے کی کا دیا ہے۔ کا دیا ہورے کی کا دیا ہے۔ کسی کی انہاں کھی کو میا ہے۔ کا دیا ہے۔ کسی کا دیا ہے۔ کسی کی انہاں کھی کو دیا ہے۔ کا دیا ہے۔ کی دیا نام کسی کا دیا ہے۔ کا دیا ہورے کی دیا نام کی کی دیا نام کسی کا دیا ہے۔ کا دیا ہورے کی دیا نام کی دیا نام کی دیا نام کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تکھی کی دیا تھی تھیں۔ کی دیا تکھی کا دیا ہے۔ کا دیا ہے۔ کسی دیا تھی کھی دیا تھی کی دیا تکھی کی دیا تک کی دیا تکھی کیا تکھی کی دیا تکھی کی

لین سید بڑاتا آیک فریب مورت تھی۔ بائدی تھی۔ کوئی اس کا خاندان ٹیس تھا۔ سا جب ٹروٹ ٹیس تھی۔ لیکن اس نے سرور کا نکات ٹرٹاٹا ہے سن کر اس کلے کو تبول کیا اور اس کے شوہر نے بھی تبول کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کلمہ پڑھنے کی حضرت سمید بڑاتا کو کیا تھیت اوا کرئی پڑی۔ زبان سے کیدویٹا آسان ہے۔ اگر آپ تھی طور پر اس کا تصور کریں تو حقیقت ہے کہ پند بائی جوجاتے اور رو تھٹے کھڑے جوجاتے و جیں۔ اس پر بہت مختی ہوئی کوئی اس کی ہدد کرنے والانتیاں تھا۔ حضرت میں جاتا کو اید جہل ملعون نے پکڑا اور اے کہا کہ اس نظے کو چھوڑ دے۔ بید کلد شد پڑ ہد۔ حضرت میں اللہ محمد باتھ کا ایک باتھ اور دوسرا پاؤاں دوسرے اونٹ کے ساتھ باتھ حا اور دوسرا پاؤاں دوسرے اونٹ کے ساتھ باتھ حا اور دوس اونٹ محمد کو چلا ہے۔ ایک اوھر کو چلا ویا۔ جس سے حضرت میں بیجھائے دو گھڑے والے۔ ایک اوھر کو جلا دیا۔ جس سے حضرت میں بیجھائے دو گھڑے بوالے۔ ایک اوھر کو جلا دیا۔ جس سے حضرت میں بیجھائے دو گھڑے ہوئے۔ (روح المعانی ۱۲ / ۲۳۵)

یہ حضرت سمیہ بڑھ نے اس کلمہ لا الدالا اللہ پڑھنے کی آبت اوا کی۔ اور یہ آپ خضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کلمے کی خاطر سب سے پہلے خون بہانے والی مورت ہے۔ بیکی شہیدہ اسلام مورت ہے۔ وہ بی حضرت سمیہ بڑھ ہیں۔ ایسے ہی ان کے شوہر یاسر بڑھ ان فقیوں کی وجہ سے دنیا ہے رخصت ہو گئے تو ابتداہ یہاں ہے ہوئی اور جو یکھ بال بڑھ نے اس کی قیت اواء کی وہ آپ شنتے رہتے ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے اوپر مسیسوں کے پہاڑ لوٹ پڑے لیکن سے کلمہ بچھ ایسا بیارا اتھا کہ جب ایک وفعہ زبان سے اواء کرنے کے بعد دل میں از گیا تو چروگوں نے

- انگارول كاوي لفتاتو يرداشت كرايا
- O پھروں کے نیچ دینا تو برداشت کرایا
- ا ہے بدن کے گڑے گروائے قریرداشت کر لیے

کیکن اس محلے کوٹیل چھوڑا۔ یہ کلمہ ا تناقیمتی کہ اس کی خود عضور علاقہ نے کیا قیمت ادا م کی۔ آپ مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ لوگوں میں مجھ دار سجھے مباتے تھے۔

مشركين كومحد كبنان كواره ندفقا

سیکن جب آپ نے اس کلے کا گیت گایا اور کلی کوچوں میں لا الدالا اللہ کی منر میں لگا تین۔ تو قرآن کہتا ہے

- كدآب كوجمون قرار دياكيا كداو قوياكل موكيا و يواند موكيا۔
  - 一一をりてかりずりのはりり
  - الله جون سے باشمى يو چو يو چو كے بتائے والد كائن كہا كيا
    - فا اورای طرح آپ کے لیے شاعر کا افتد استعال ہوا۔

جو کئی کے مند بیل آتا تھا وہ پولٹا تھا ۔۔۔ بگٹا تھا اور سرور کا نکات تا تا آتا کے متعلق اس حتم کی یا تیل ہوتی تھیں۔ حق کدا تنا بیارا نام مجھ ۔۔۔ کہ جب انسان بینام لیتا ہے تو ووٹول ہونٹ آٹیل بیل معافقۂ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بچے ہے ہیں۔ اتنا بیارا نام (فرماز بان سے اواء کرکے و کجولو) تو مشرکین کو نام لینا تک گوار وٹین تھا۔

طدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ آپ کا تذکرہ کرتے تو محدثین کتے تھے۔ کیونکا محرکا معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا۔ بار بارجد کیا ہوا۔ جس کی بہت تعریف کی جائے اس کو م کتے ہیں۔ تو وو مرک کی بجائے آپ کو مُلمَّم کتے تھے۔ مُلمَّم کا الله قدمت ے لیا کیا ہے بعثی برائی بیان کیا ہوا۔ جس کی بار بار برائی کی جائے۔ تو محمد کی بجائے ان کی زبان پر قدم کا لفظ آتا تھا۔ملکوۃ باب اساء النبی کے اندر روایت موجود ب- (الله أكبر) أو جب مرود كائنات الله كوية جا كه يه شرك عجم ذم كتي بير-( یہ بہت بڑی دکھ اور صدے کی بات تھی) لیکن آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کو كنت اجتصانداز يس تملى دى . قرمايا كه ويجهوا الله تعالى في قريش عيشتم اوراهن توليتن قریش بھے گالی دیتے ہیں اور قریش جھے پالعنت کرتے ہیں تو ان کی احت اور ان کی گالی كُوالله ن كي جُوب برب مِمَّا وبِا كَيْفَ صَرَفَ اللَّهُ عَيْنَي شَنْمَهُمْ وَلَعْنَهُمْ الله نْ قَرْيْشِ كَي كَالِي اوراعت كوكم يرب بناديا - يَشْتِمُونَ مُذَفَّمًا وآنَا مُحَمَّدٌ وه گال مذم كودية إلى العنت مذم يه كرت إلى - جو مدم عوقا ال كوگال كليكي اس کولھنت کیگے گی۔ میں تو محمہ ہوں تو اللہ نے میرے سے ان کی گائی اور احت کیسے دور (a-1/1(5)16:) \_ (5)16) توبیا لیک قیت ہے جو سرور کا نگات تاہی نے اداء کی۔ آگ آپ پیلی تھے۔

چیچے چیچے ایولہ ہا اور آپ می کے طائدان کے لوگ پھر اٹھا اٹھا کے باری تھے۔ لوگوں

کو کہتے تھے یہ پاگل ہے اس کی بات ندسٹو۔ پند لیاں لیولہان ہوجاتی تھیں۔ بدن زقمی

ہوجا تا تھا۔ لیکن آپ تھے کہ یہ آ واز لگاتے چلے جاتے تھے ۔۔۔ قولو الا الله الا الله

تفلہ حوا ۔۔۔ لا الد اللہ اللہ کہدو کا میاب ہوجاتی ہے۔ میرے عزیز وا اس کلے کو معمولی یہ

جھو۔ اللہ کے نجی نے اس کلے پر بہت محنت کی ہے۔ میت افت اٹھائی ہے۔ تب یہ

کل ہم تک پہنچا اور اس کے لیے معلوم نہیں کتے مقدس لوگوں کے خون ہے اور گئی

مقدس ہتیاں قربان ہو کیں۔ جب جا کر یہ کلہ ہماری طرف آیا تو یہ معمولی بات نہیں

ہے۔ یہ تدرکر نے کی چیز ہے۔۔۔۔اس کی قدر پہنا نئی چاہے۔۔

الدیا دور ان ان کا الدیات کی تاری طرف آیا تو یہ معمولی بات نہیں

لا الدالا الله كا نظرياتي انقلاب

اب بینظر لا الدالا القداس کی وہیٹیٹیس ہیں۔ ایک جیٹیت اس کی میہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ یہ اس بین القلاب سمارا اس کی حقیقت میں آ جاتا ہے۔ اس عقیدے نے آک دل اور دمائی میں انقلاب سمارا اس کی حقیقت میں آ جاتا ہے۔ اس عقیدے نے آک دل اور دمائی میں انقلاب بر پاکر دیا۔ اس ذیات میں لوگ چھڑ کے خدا دل کے سامنے انگئت تھے۔ درخت ان کا کھود تھا۔ پانوران کے سمجود تھے پائی آ آگ اسور ن آ چا تار سان کی چی کی جس کی بانوران کے سامنے انسان بھو کا جوا تھا۔ یہ قیمتان کی چیٹائی نہیں رگڑ تا تھا تو جن بھوت و فیرو ان ان سب کے سامنے انسان بھو کا جوا تھا۔ یہ قیمتان جسے قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ سفر کرتے اور کسی وادی میں باکے تقیم ہے تو یہ گیا کرتے تھے جو اس وادی میں جنوں کا سردار ہے ہم اس کی بناہ میں آتے ہیں تا کہ اس کے باقت ورس سے تم کے جواب وادی میں جنوں کا سردار ہے ہم اس کی بناہ میں آتے ہیں تا کہ اس کے باقی دوسر سے تم کے بھوت بھی جنوں کا سردار ہے ہم اس کی بناہ میں آتے ہیں تا کہ اس کے باقی درس سلط کیا ہوا تھا تو ہم بھی جنوں کو بھی اپنے اور مسلط کیا ہوا تھا تو ہم بھی جنوں کو بھی اپنے اور مسلط کیا ہوا تھا تو ہم بھی جنوں کو بھی اپنے اور مسلط کیا ہوا تھا تو ہم بھی جنوں کو بھی اپنے اور مسلط کیا ہوا تھا تو ہم بھی جنوں کو بھی اپنے اور مسلط کیا ہوا تھا تو ہم بھی جنوں کو بھی اپنے اور مسلط کیا ہوا تھا تو ہم بھی جنوں کو بھی اپنے اور مسلط کیا ہوا تھا تو ہم

لا الدالا الله في آك اليا التلاب برياكيا كدلا الدالا الله كامقيوم (بيد يجمونو حيد

کا مسئلہ توجہ کریں الوگ کہتے ہیں تو دید کا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ مشکل بھی ہے۔ لیکن ا آ سان بھی انتہائی ہے۔ حرب کے بدو جو قہ لکھنا جانے تھے نہ پڑھنا جانے تھے حضور ساللے نے ان بدول کو بیر مسئلہ سجا دیا اور دو بدو انتہائی اطلی درجے کے موحد ہوگئے تو بیآ سان ہے۔ ایک وفعد انسان اس کو حلق ہے انتار نے اس کے بعد بدائتهائی آ سان ہے۔) لا الدالا اللہ نے آ کے 'لا'' کی تکوار ایسی جائی کہ سارے بت فتم کردیے۔ جن چیز وں کا رعب انسان کے اور چھا سب جھاڑ کے دکھ دیے۔ کوئی تیس سوائے اللہ کے۔ کوئی تیس میر اسعود کوئی تیس سے جرامی دکوئی تیس۔

میری بنائے والا کوئی ٹیس بگاڑتے والا کوئی ٹیس۔

وين والاكولى تين الين والاكولى تين -

🛞 یا لئے والا کوئی تومن ۔۔ زندگی دینے والا کوئی تومن۔

﴾ مُرت وینے والا کوئی شین .... ذات سے پچائے والا کوئی شین سوائے شدا کے۔

یہ میں پڑھا دیا اور اس میں نے آک ولوں میں اتنی قوت پیدا کی کہ جو پھروں کی تصویروں سے ڈرتے تھے۔ وہ تکواریں لے کے قیصر و کسرتی کے مقابلے میں کھڑے ہوگئے۔ اور جو وادیوں میں اتر تے ہوئے وہی تتم کے جنوں اور جو ل سے ڈرتے تھے اور ہر چیڑ سے ڈرکے ان کا پیشاب ٹھا تھا۔ وہی لوگ جب الا الدالا اللہ کو انہوں تے سمجھا کہ کوئی کچھ جیس موائے اللہ کے۔ جو پکھ ہے سب اللہ ہے۔ کوئی گھ معبود تیں کسی کے سامتے ہمیں ڈرنے کی ضرورت تیں۔

تو وہی بتوں ہے ڈرنے والے جانوروں ہے ڈرنے والے جان چیزوں ہے ڈرنے والے وہمی چیزوں ہے ڈرنے والے استے بہادرادرائے شیر ہوگئے کہ اس وقت کی دونوں حکومتیں کسری اور قیصر پوری دنیا کے اور حادثی تھیں۔ کسری میدامیان کی حکومت ہے تیسر بیروم کی حکومت۔ روم کا باوشاہ قیصر کہانا تا تھا۔ فارس اور امیان کا باوشاہ السرى كبلاتا تفاية بدونون حكومتين يورى ونياير طاوى تنيس اوران كم مقابله ين 🖁 کوئی تیسری قوت نیس تھی تو بھی وہمی۔جنوں ہے ڈرنے والے قیصر و کسری کے مقالمے الا میں تکوار لے کے کھڑے ہوگئے اور پھرآپ نے ویکھا کدای لا الدالا اللہ کی قور یہ کے 🏽 ساتھ۔ انبی لوگوں نے انبی بدول نے جن کو ایٹر مجھا جاتا تھا کہ کسی کام کے ٹیس تھے ا على كى تكوار نے كسرى كے فكزے كرويے قيصر كے فكزے فكزے كرديے اور يہ دونوں ﷺ حکومتی اس لا الدالاللہ کی برکت ہے انہی بدوں کے قدموں میں آ کئیں۔ کیا یہ تاریخ کا سبق آپ کومعلوم نہیں ہے؟ اس ہے آپ انداز و کیجے کہ لا الدالا اللہ کے اندر کتنی اً ساتھ ان کو مانے تھے اب چونکہ لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان ہاتوں کو مجھائے کے لیے بہت مثالیں ہمارے سامنے رکاوین کدا گر کوئی آ وی جھنا جا ہے تو 🖁 ان کے ذریع مجھ سکتا ہے۔ بہت برے فیجی هائق کو مجھانے کے لیے اب اتنی مثالیں موجود جن کدان عیمی حقائق کاسمجھانا اب بہت آسان ہوگیا ادر موقع بموقع آب کے 🏿 سامنے ہاتیں آئی راق ہیں۔

وورحاضري زنده مثال

اس دوریس ۱۱ الدالا الله کی قوت جس کا مظاہر و ہماری آ تکھوں کے سامنے ہوا و و افغانستان کی حکومت ہے جس نے الدالا الله کی قوت کا مظاہر و کیا۔ ایک سور کی ٹائٹیس توڑ دیں اور اس طرح روس کی حکومت کو گلائے گلائے کرکے دکھا دیا کہ بیاتنی ہوئی قوت جس سے بورپ کا خیتا تھا ۔۔۔۔۔امریکہ کا خیتا تھا۔ شیکن ای لا الدالا الله کی قوت پر بیتین کرنے والول نے اس کا کیا حشر کردیا۔ آپ کے سامنے ہے۔

اب چردومرا طاغوت سرافھار ہا ہے اور ان شاءالقد العزیز میں پہاڑی اوگ جولا الدالا اللہ پریفین کے بیٹھے ہیں کہ خدا کے ملاوہ کوئی ٹین کسی کے ہاتھ میں نہ عزت ہے نہ ذات ہے۔ کی کے ہاتھ میں نہ گئے ہے نہ فکلت ہے۔ سوائے خدا ک۔ یہ و دسرا طاخوت میں ان شاہ اللہ اللزیز ناتکس افہی ہے تروائے گا۔ اس یک بہتا فالیل اب ان کے ہاتھ ہے دورہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس بات کا تصور بھی ٹیلیں کر سکتے تھے کہ یہ پہاڑی لوگ جن کے پاس چھا کھانے کوئیں ۔ پکھے پیٹے کوئیس چھے دوئے کیڑے۔ چٹا بیول پہونے والے آئ اس کا کہ کو تصین دکھار ہے ہیں۔ یہ قوت اگر ان کے اندر ہے تو لا الدالا اللہ کی قوت ہے۔ اللہ پر ایمان کی قوت ہے کہ کوئی کیٹیٹیس کر مکن سے دوئی چکو کر مکنا ہے۔ یہ اس یک کیٹو کر مکنا ہے۔ اگر پجھے ہے تو اللہ ہے تو آئ اس یک کے گر کر مکنا ہے۔ یہ اس یک کر کوئی ہے تو اس کے کہ کوئی کر مکنا ہے۔ اگر پجھے ہے تو

ای لیے ہادے بزرگ کتے ہیں اور اپنی تکومت کو باد بارجھ بھوڈ کرکے کتے ہیں کر تمہارے اور امریکہ ایسے مسلط ہے جیسے مشرکین کے اور پھر کے بت مسلط تھے۔ اس بت کو اگر تو ڈٹا ہے تو الا الا اللہ کے ساتھ تو ڈو ۔ اپنے ول میں بیتین پیدا کر او کہ امریکہ پھوٹیس کرسکتا۔ ہمارا پھوٹیس بگاڑ سکتا۔ ای طرح سے امریکہ کو آ تکھیس وکھا وو جس طرح افغانستان نے وکھائی ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے اہتا ایکھی آ تا ہے۔ ان سے جاروں یہ تھوڑ الفظام آیا ہے۔ انہوں نے تھوڑ انجون برایا ہے۔ لیکن آ خر

ان بے چاروں پہلو ہے۔ بین اجرا انہوں نے اچی قوت متوالی اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو گزت دے دی۔ آئ ہمیں بھی اگر ہونت کے گی ۔۔۔ تو اس الدالا اللہ کی بناء پر کے گی۔ اس کے ملاوہ کو کی وہ سری چخ جمیں عرت نیس ولا تکتی۔ ہم اس طرح ہے ان کے سامنے ڈیس ہو کے ناک رگڑیں کے جس طرح سے جالمیت کے زبانے میں لوگ ناک رگڑتے تھے۔ تو آئ کا الدالا اللہ کا سیتن پر جواور کے کو کہ اللہ کے علاوہ کی کی قوت وطاقت ہمارا کو کھڑتیں بگاؤ کمی ۔۔۔

ی ایس اسد دنیا کے اوپر زندہ ہے۔ بیامات ہے اس بات کی کہ اللہ کی قوت کے مقابلے ٹس کسی کی قوت قبین۔ جائے وہ روس ہو۔ جاہم مکد ہو۔ ایک اسامہ کا زندہ رہنا ساری قو توں کی لئی ہے سوائے اللہ کی ذات کے ورشاس فیش کو ان لوگوں نے مارنے کے لیے کوئی کئی جیس چھوڑی۔ ساری دنیا تھٹے قیک کے بیٹے گئی۔

خطبات عيم العر (جلد شقم)

1179

مرے قال دن جب اس کی موت کلھی ہوئی ہوئی۔ تو ید الدالا اللہ کی قوت اس کے پڑھئے کے بعد ان جب اس کی موت کلھی ہوئی ہوئی۔ تو ید الدالا اللہ کی قوت اس کے پڑھئے کے بعد ان مجنے لوگوں میں آگئی تھی اور انہوں نے قیصر و کسری کو آتھیں و کھا تیں اور ان مملکتوں کے نشان ونیا ہے مثا دیے اور اب ان شاہ اللہ العزیز بجی ہر جو اللہ دری ہے۔ جس کی پیشین کوئی عدیث آرتی ہے تو ان شاہ اللہ مختریب ایک وقت آنے والا ہے۔ جس کی پیشین کوئی عدیث میں ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ جس کی پیشین کوئی عدیث میں ہے کہ ایک وقت آئے کا کرموائے وین اسلام کے دنیا میں پکتے باتی تعین رہے گا۔ اب یک ایک وقت آئے گا کرموائے وین اسلام کے دنیا میں پکتے باتی تعین رہے گا۔ اب یک الکر یوقت ان باطل تو تو ن کے ساتھ کی گوت ان باطل تو تو ن کو سے باطل طاقتوں کو سے کھی گا کہ الدالہ اللہ کی گوت بیش طاقتوں کو سے کھری دنیا سے کھرا گئی ہے اور ان شاہ اللہ بود کی کہ کہ الدالہ اللہ تھی گوت ہیں بھری دنیا سے کھری کہ کہ الدالہ اللہ تھی ہے۔ جس سے پوری دنیا سے کھری گئی ہے اور ان شاہ اللہ بود کے کے گا کہ الدالہ اللہ کی گوت تھی ہے۔ جس سے پوری دنیا سے کھری گئی ہے اور ان شاہ اللہ بود کے رہے گا۔

بیاتو اس کا حقیدے والا پہلو ہے کہ اپنے دل کے اندر ہر قوت کی آفی کردو سوائے اللہ کے۔ باقی ہے کہ ہم زبان سے پڑھیں اور دل بیں اس کے کوئی اثرات نہ جا کیں۔ اس میں قصور حارا ہے۔ اس کلے کا قصور ٹیس ہے۔ بہت بڑی طاقت کی گولی ہواگر آپ اس کو بھی طریقے ہے نہ کھا کیں پھر اس کی قوت کا اظہار نہ ہو تہ گولی ہے جب نہ لگا کہ اصل کے اعتبارے آپ کا استعمال کرنے کا طریقہ علو ہے۔ سی طریقے ہے استعمال کرنے کا طریقہ علو ہے۔ سی طریقے ہے استعمال کرنے کا طریقہ علو ہے۔

کلے کا انتقاب جادوگروں میں

فرمون کے مقابیے میں موی طال آئے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ یکی لا الدالا اللہ کی قوت تھی کہ فرمون کو بھی آ بھیس دکھا کیں۔ مقاسلے میں جادوگر آئے۔ وہ فرمون کے وظیفہ خور تھے۔ یہ طمع لے کر آئے تھے کہ موی کے مقابلے میں مختج یا کیں کے تو ہمیں العام دے گا۔ قرآن نے آپ کو واقعہ تین سایا؟ لیکن جادوگر حضرت موی میں العام کے حرت اگر متاثر ہو گئے اور انہوں نے کلے پڑھ لیا۔ ایمان کے آئے۔

المان لانے كا مطلب وى بے كه لا اله الا الله يؤه ليا۔ چونك برنجى كى تعليم مين بياتو پر قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ان کلہ کوسلمانوں کو دسمکایا اور اتنی بری شدید وسکی رى ـ لا قطِعَتْ الدِيكُمْ وَارْجُلكُمْ مَ يرى كَنِي كَنِي مرى اجازت ك بغير ايمان لائے ہو۔ ميں تمبارے ہاتھ كاٹوں گا ۔ ميں تمبارے ياؤں كاثوں گا۔ وَ لَأَ صَلِّيَتَكُمْ فِي جُلُوعِ النَّخِلِ مَجُورِكَ تَوَل كَاوِرِ لاَكَاكِتْهِين يَعِالَى وول كاريد قرمون نے جادوگروں سے کہا ... جنہوں نے ایجی ایجی کلے بڑھا تھا۔ نبی کی حجت سے مناثر ہوکر ابھی ابھی میدان میں کلمہ رجھا۔ تو قرطون نے وحمکایا کے مہیں پہ جل جائے گا آیگ افشاہ علمال و آبقی کراس کی اخت ب موی کی یام ری حبين بدويل جاع كارتو جنون في كاميت من كلم يزها تما تو يصحفورك سحایے نے چھی وکھائی موی کے سحابے کے بارے یس قرآن کہنا ہے کہ ان عِادِوَرُونِ نِے فَرْمُونِ كُوكِهِا كُنْ تُؤْتِرُكُ عَلَى مًا جَاءً نَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالَّذِينَ فَطَرَتَا فَافْض مَا أَنْتُ فَاص ... بِالفَاظِ قَرْآن نِلْقِلْ كِيدِين بِم تَجْهِرْ فِي لَين وب ع ان وافع والأل ك مقالي شل جو المار عدما من آسك وهم بال ذات كى جي نيمس بداكا ع. وقف مناع كرا.

س سے من چین کا ہے۔ روسا سے اور اس ہے۔ پاتھے کوائے منظور کر لیے۔ مجبوروں پہ لگنا منظور کرلیا۔ پیمانی پائی منظور کر لی ۔ لیکن جب آیک وقعہ مجھ کے لا الدالا اللہ پڑھ لیا تو اس کے مقابلے میں کی مصیب کی پرواوٹیس کی۔

لا اله الا الله بحثيت ذكر

یہ تھااس کے عقیدے کا پہلو اور عقیدے کے ساتھ آیک پہلو لا الدالا اللہ کا ذکر والا بھی ہے۔ کہ یہ کلہ صرف عقیدہ حاصل کرنے کے لیے ٹیس پڑھا جاتا۔ بلکہ برکت کے لیے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف جس ہے افضال اللہ تحو کو آبلہ اِلّا اللّٰہُ (تریدی ۲/۵۵) (محررسول اللہ ساتھ ٹیس ہے یہ بات یا در کھنا۔ یہ کی جگہ حضرت موی الله الله تعالی سے کہا تھا یا الله بھے کوئی ایسا کله بتا کہ جس کے ساتھ میں تھے یاد کیا کروں۔ بھے کوئی ایسی بات بتا دو۔ تو الله نے کہالا الدالا الله برحما کروں تو موں طاق میں برحما کروں تو موں طاق کے سیات میں موں الله الله الله الله الله الله الله کو دوسرے بلزے الله تعین سے بات کہ بلزے میں رکھ دواور لا الدالا الله کو دوسرے بلزے میں رکھ دواور لا الدالا الله کو دوسرے بلزے میں رکھ دواور لا الدالا الله سب کے مقابلے میں وزئی ہے (سمج ابن حیان ۱۰۲/۱۴ و مقلوم کے اس حیان ۱۰۲/۱۴ و مقلوم کے اللہ الله الله سب بہتر اور سب سے اتھا وقلیف لا الدالا الله ہے۔ اور یکی سرور کا نکات کے تعلق تعین فریا۔

## غریب لوگوں کے لیے نادر تخذ

ویے عام طور پر جو قر کر کیا جاتا ہے۔ وہ سبحان الله والحمد لله و الا اله الا الله والله اکبو۔ اس میں لا الد الا الله کے ساتھ سجان الله والله الله والله اکبر کے ظمات کو اگرات مجمی میں۔ بلکہ بعض بعض جگہوں میں سجان الله والحمد لله والله اکبر کے ظمات کو ازیادہ تاکیدے قرکر کیا ہوا ہے چوکد ان کا حاصل بھی لا الد الا الله عی ہو وور جب سحا بہ کرام مکہ معظمے سے جو ت کرکے تخریف کے گئے (یے تھوڑی می صوفیوں والی بات بھی کردوں) او انساز مدینے نے مہاجرین کی جس طرح سے خدمت کی وو واقعات آپ

سفتہ رہتے جی کئی چیز کی پرواوٹیش کی۔ اپنی جا ئیدادیں قربان کردیں گھر طالی کردیے۔
مکان دے دیے۔ بہت زیادہ مروت کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ وہ چیش آئے۔ تو جو

مہاجرین تھان کی بھی چیونکہ تربیت سرور کا نکات مؤلٹ ہے ہوئی ہوئی تھی۔ ان کو انسار

کے احسانات کا برا احساس تھا کہ ہم پر یہ بہت احسانات کر رہے چیں تو آیک ون

مہاجرین جس سے بعض لوگ سرور کا نکات مؤلٹ کے پاس سے۔ جا کے کہنے کے یا

مہاجرین جس سے بعض لوگ سرور کا نکات مؤلٹ کے پاس سے۔ جا کے کہنے کے یا

اس سے زیادہ فیر خواتی کی کے ساتھ فیس کر عتی اب ہم جیں آپس میں آپس کی گوشش کرو۔

اب ہم کی جس میں آپ برحن کی گوشش کرو۔

اب ہم کی جس میں آپ برحن کی گوشش کرو۔

ووصدقد كرت ين ان ك بال بي ين مارك بال بي ين م

مدق کے کریں۔

سرویے رہی۔ وہ قربانی کرتے میں ان کے پاس محفیائش ہے۔ تعارے پاس محفیائش نیس ہم قربانی کھے کریں۔

و و فلام آزاد کرتے ہیں ان کے پاس کھائٹی ہے۔ ہمارے پاس فلام ٹیس ہم کہ میں کار

فلام كية زادكري

فرمنیکہ بھتی مالی عہاد تیں ہیں وہ ساری کی ساری افسار کرتے ہیں ہم ٹیس کر سے

کیونکہ تعارے پاس تو چیے ٹیس ہیں تو گھر ہم ان کا مقابلہ کیے کر سکتے ہیں؟ وہ تو شکی ش بہت آگے لگل جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ شی جمہیں آیک وفیقہ بتا و بتا ہوں۔ یہ
وفیقہ پڑھا کر وتو تم ان ہے بھی آگے لگل جاؤگ کہ ہر نماز کے بعد بھان انشاس بار۔
الحمد نشاس بار۔ انشا کبر ۳۳ یا ریا ۳۳ بار اور ایک بار لا الدال انشہ وحد ولا شرکے لدائے ہے

بڑھ لیا کرو۔ ( بخاری ۱۹۲۱) ان کے پڑھنے کے ساتھ جمہیں اتنا تو اب طے گا کہ تم صدقة فيرات كرنے والول كے مقابلے على الن سے آگے كل جاؤ گے۔ يہ مرور كا نكات الله في عبا يرين كو وفيف بتايا (اس روايت سيديات الابت بوتى ب ك جس كے باس صدقہ خيرات كرنے كے ليے وكن دوس اكر كوئى ان كلمات كو يزهنا رے قوصد قد خرات ے بھی زیادہ اس کو قواب ل جائے گا۔ تو غریب لوگوں کو فائدہ افعانا جا ہے) تو مهاجر بے جارے خوش ہو گئے کے حضور عظام نے جمیں وطیفہ بتادیا اور ہم یہ وظیفہ پرجیں گے تو ہمیں صدقہ خیرات کرنے والوں کے برابر ثواب لی جائے گا۔ ا ان سے بھی زیادہ ل جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انصار بھی اپنے سرمایہ پر ناز ا كرك ما فل يصفح موس في عقد جي طرح سائع كل دولت مند طبقه ائي دولت ك نشط مي ست بيدان لوكونى يدفيين كدكون على كردها ب اورجمين بحى ال ك مقالم من كرنى جائي - تو الصارا يي نيس تھے۔ وہ بھي بروت نيكى كر مواقع علاق كرتے تھے۔ان كوية چلا كرحضور على أن مباحرين كونماز كے بعد يزھنے كے ليے بير وظیف بتایا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہ وظیفہ شروع کردیا تو جے مہاج پڑھتے تھے دہ بھی ير عن مل كار تواس عل بحل برابرى ووكل وب اس على برابرى ووكل تولي مهايرين رسول الله عظام كو كلت ين يارسول الله! وو وظيفه تو بهار السار بها يكون الم يكى يراهنا شروع كرديا- جوآب في بيس بتايا تفاق آب الله فرمايا دالك الركوني دولت مند طِقد ذكر ألمى كرتا بصدقة فيرات بحي كرتا بو ألميك بان ك اويرالله كافشل ب-الله جع عاب إياضل ديدو- (مسلم ١٩٩/) بدروايت مثاتى ب كد برفمازك بعد بحان القد الحدوق الداكر كايز عنا كتا اللى وظيف ٢- أكراً باس كى عادت ذال لين تويه مدقه خيرات قرباني كي جن عن

صلاحيت فيل ب كونى فريب آوى يا يي خرج فين كرمكا تو كتاباكا جلكا وليف ب كداس ك يزعة كم ماته اس كى عانى ووبائ كى - انساداى س آك يرد ك ان کواللہ نے تو فیق دی کہ ووصد قد فیرات بھی کرتے تھے۔ وظیفہ بھی کرتے تھے اور سید انور شاہ صاحب سمیری سینے نے تکھا۔ کہ سے وظیفہ تبویات نماز کا ڈریعہ ہے کہ اگرا آپ فماز پڑھنے کے بعد سے وظیفہ پڑھالیا کریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالی اس نماز کو قبول کر لیتے ہیں اور انہوں نے استدال اس آئے ہیں کیا ہے البہ بصعد الکلم الطیب والعمل المصالح میر فعد کہ آئل صاح کو سے کلات اور الفاتے ہیں نماز پڑھ کر اگر آپ سے کلمات پڑھیں گے تو ان کی برکت سے عمل صافح اور الشے گا اور اللہ کے ہاں قبول بوجائے گا۔

# لخت جگر كوذكركي تلقين

اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سرور کا نئات بڑھا کی ایک ہی تو بینی تھی بین رہیاں تو اس کے ذعرک میں فوت ہوگئی حضرت نیاب بھا اور اس کا فوم بھائے ہیں ایک دعرک میں فوت ہوگئی حضرت نیاب بھائی اور اس کا فوم بھائے ہیں ایک بھی ایک بھی ایک بھی ایک بھی بات و آپ جائے ہیں ایک بھی ایک بھی بات و آپ جائے ہیں ایک بھی بات و آپ جائے ہیں ایک بھی بات و آپ جائے ہیں۔ اور آپ جائے ہیں۔ اور اس مطہرات تو تھیں۔ سب سے حزیز ترین بھی تھیں۔ حضرت بلی بھی فور و تھی میں دے دی۔ مال و حتا کا کوئی تیس ویا۔ جہنے میں کوئی زیاد و محضرت بھی بھی اور اس میں ان کو بہت مشعب الھی فی زیاد و بھی ۔ ایک وقد و تیتی تھیں اور اس میں ان کو بہت مشعب الھی فی بڑی تھیں۔ بھی دور اس میں ان کو بہت مشعب الھی پڑی تھیں۔ بھی ۔ ایک وقد حضرت بھی دور اس میں ان کو بہت مشعب الھی پڑی تھیں۔ بھی ۔ ایک وقد حضرت بھی دور اس میں کے اور اس میں اس مقد میں کے اور اس میں اس مقد میں کے آئی تھی اگر اس مقد کے لیے آئی تھی اگر اس مقد میں کے آئی تھی اگر اس مقد میں کے آئی تھی اگر اس مقد میں کے آئی تھی اگر میں جے خور میں میں وال کو بتا دیا۔

غلبات مجم احمر ( جد عثم ) المحال المح といるようとのではこうなるとりとのなる。 اس كا ذكر كيا\_ تو حفرت فاطمه على كبتى إن كرحفود الله عشاء ك بعد جبك بم اين يرترين ليك ك عدروى كا زمان وكالوآب تريف ليات آئ وف ك الك طرف حرت على الله الك طرف حرت قاطمه الله الله الدوميان عن كيف كي فيس ؟ قو انبول في بتايا كديمر ب باتحول عن كام كرت كرت ك يزك . سارا كام خود كرتى مول من في ساتف كريكوفام آئة إن توالك آدد في يكي و ١٥٥ - تاكريرا بكوكام كراية بحي بكوكوات بوجائ كي - قرآب في فرياي بيُّ ا میں بھی قام سے ایک ایکی چز در بتادوں؟ کہا وہ کیا؟ فربایا کر سوتے وقت پڑھ لیا گرو ٣٣ وفعه بيمان الله ٢٣ وفعد الحمد لله ٢٣٠ وفعد الله أكبر- بدخاوم ، بهتم ب- تجفي غادم سے اتنی راحت تیں پنچے کی بھٹی ان کلات سے پنچے گی۔ (بخاری ا/معمر

ال لياس كو تق قاطمه كتب ين كرود كا كات الله في كو خادم أيس ويا المكداس كى يجائ يد تشخ يزهن كى تلقين كى داس ال آب اعداد وكري كديد كلمات كنت يا كيزه اوركت بايركت بيل- چنانچه علماء نے لكت بكدا كركوئي اخلاص اور صدق ول كرات موت وقت يركي ياد لي ون جرك مردوري كرف والا محت كرئے والے محصر مائد واللہ تعالى ان كلمات كى بركت سے يہ تحكاوث اتار ديتا ہے اور ان کی ضبیعت میں تازگی آ جاتی ہے۔ ان کی تھکادے دور ہوجاتی ہے اب کتنی بلکی پہلکی ك بات بوت بوئ باد و التي فاطر اصل كالمبار عدد بيوس بوے بڑمی جاتی ہے۔ اور نماز کے بعد سحابہ کو ملیحد و تلقین کی تھی تو یہ کلمات بھان اللہ والحد فله والله أكبر جب يرتمن كلي آجا كمي توان على الدالا الله خود بخو د ثابت وجاتا ب- كيونك متول كلمول كالمفهوم مكل بل الدالا الله ال عدال الداك الله كي توجيد ابت ہوجاتی ہے اور شرک کی آئی ہوجاتی ہے۔ تو حرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پکھونہ پکھ اس عظے کو اطور ذکر کے بھی پڑھتے رہنا جا ہے۔ جس کے ساتھ یہ جان اللہ واقحد اللہ واللہ اکبر پر کلمات بھی ہوں۔ یہ عادت ڈالو۔ پھوٹے پھوٹے طالب سلم بھی۔ بڑے بڑے طالب ملم بھی۔ نماز سے سلام پھیرتے میں پڑھ لیا کرو۔ تا کہ بھین سے ہی عادت پڑ جائے اوراس کی برکات زندگی کے آخر تک ان شاہ اللہ محسوں ہوتی رہیں گی۔

گذشتہ بیان میں میں نے رکھے شرک کا مفہوم ڈکر کیا گھا تو ایک بری آئی تھی۔

شرك كامفهوم

ین نے کیا تھا کہ اس کا جواب پھر کی وقت ویں گے۔ اس ش تھا کہ بعض لوگ کہتے كداكريدكها جائ كدمروك فتع بين توية شرك بيدين في اجمالي ساجواب اس وقت دے دیا تھا۔ اب خیال ہے کہ دولفکوں میں اس کی وضاحت کردی جائے۔ شرک کا ملہوم ہے اللہ کی ذات وصفات میں کسی کوشر یک کرنا۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب ہے کہ جے اللہ ہے ایسے کوئی اور بھی ہے یا ای طرح اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کی ادر کے اندر بان کی جا کیں تو اس کوشرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیج بھی ہے اور بھیر بھی ہے۔ اللہ کی صفت سفنا بھی ہے۔ ویکھنا بھی ہے تو آ ب بھی شخ الله ياليين منت ؟ بيرمارے بهرے بيشے او ياسن رے او؟ اور آپ لوگ بھی و يھتے او يانين و كلية ؟ اورقر آن في حمين بحي من واسير كها ب- و جعلناه سميعا بصيوا-ہم نے انسان کو مخلف یا تیوں کو افعا کر کے پیدا کیا اور اس کو سی مجلی منایا بھیم بھی منايا\_ تو كياتم الله ك شريك وو كك؟ الله بحي سحة ويعيير ... تم بحي سحة وبعيير - تو كياتم الله ك شريك مو ك ؟ ( نيس) لو پر تهار يا فيدار الله ك ف ين كيا فرق ب؟ ووفرق آپ ذائن میں لا کی تو خور پرہ چل جائے گا کہ بیا تقیدہ شرک ہے ماشیل ہے۔ الله تعالى كيے سنتا ہے۔اللہ كے سف كم معلق يد عقيده ب الله بروقت سنتا ب بركى كى شتا ين بربات منتا ي برجك ي منتاب آب افي اصطاح بي ال كوموجه كليد

کیہ لیجے۔ ساخ کے بارے میں بیدا بجاب کی ہے یہ ہے اللہ کی صفت ساعت اور اللہ بصیر ہے۔ ویکھتا ہے ہر وقت ویکھتا ہے ہم چیز ویکھتا ہے۔ اس کی نظر سے کوئی چیز مختی فیس۔ زمین کے اندر ہو آ سانوں کے اوپر ہو۔ سندر کی تہد میں ہوا پہاڑوں کے اندر ہو۔ ہر چیز ہروقت ویکھتا ہے بغیر کسی ذریعے کے۔

اور اگر آپ میچ و بسیر میں تو کیا آپ بھی ہروقت سنتے میں؟ اور ہر بات سنتے ہیں؟ اور ہر بات سنتے ہیں؟ ہر گئی آپ میک ہروقت سنتے میں؟ ہر جگہ ہے سنتے ہیں؟ بالکل ٹیس تو پھر آپ اللہ کے شریک کیے ہوئے؟ یہ مقیدہ کی کے متعلق رکھنا۔۔۔ اگر بھی مردہ بھی سنروری تیس ۔۔۔ اگر کئی رشدہ کے متعلق یہ مقیدہ رکھے کہ چاہی ہے میرا چرا اجور ہے جا ہے۔ ہر وقت میرا جال جانتا ہے۔ ہر وقت میری بات منتا ہے۔ ہر وقت بہرا حال جانتا ہے۔ ہر رات کو پھاروں ۔۔ دن کو پھاروں یا دو جو تھی رات کو پھاروں ۔۔ دن کو پھاروں یا دو جو تھی رات کو پھاروں ۔۔ دن کو پھاروں یا دو جو تھی رات کو پھاروں ۔۔ دن کو پھاروں یا دو جو تھی رات کو پھاروں ، دو سنتا ہے۔ جال ہے لیاں کو اللہ کا شریک بنالیا اور آپ مشرک رات کو پھاروں ۔۔ میں مشرک رات کو پھاروں آپ مشرک رات کو پھاروں ۔۔ میں دو شیس ۔۔ تو بھی آپ نے اس کو اللہ کا شریک بنالیا اور آپ مشرک

ساع موتی کاعقیده شرک نبیس

کوئی بات سے سکوئی نہ سے قریب سے سے وور سے نہ سے یہ اللہ کی صفت فیس ہے۔ اس لیے جوادگ قبر والوں کے سانٹ کے قائل میں وہ قریب سے قائل میں سدور سے قائل فیس میں۔ اور وہ ہر بات سننے کے قائل فیس کہ جہاں سے پکارو وہ میں گے یہ ان کا عقیدہ ٹیس۔ جوالیا عقیدہ رکھے وہ شرک۔

ورندقیر کے پاس جائے سلام وغیرہ اگر کہیں حدیث بیں آتا ہے السلام علیم کہو گئے روایات میں موجود ہے کہ مرد ہے سنتے بھی ہیں۔ جواب بھی دیتے ہیں بلکہ سید افور شاہ سنتی کی جیسی جو سید عمایت اللہ شاہ کے استاذ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مردہ زندگی میں سلام کرنے والے کو پیچاشا تھا تو قیر میں اس کو پچان بھی لیٹا ہے۔ اس کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ بیری قبر پہکون آیا تو قریب سے شتا ہے ۔۔ دور سے ٹیس شتا۔ اور بیہ ہم کوئی مفانت ٹیس ویٹے کہ ہر بات من لیٹا ہے اللہ جو بات سانا جا ہے شتا ہے جو ند سانا جا ہے قبیس شتا۔

لیکن جن باتوں کا ذکر حدیث میں آگیا ان کے متعاق جم کین گے کہ سنتا ہے۔ سلام سنتا ہے۔ قبر میں وقن کرکے جب لوگ والی آتے بیں تو ان کے پاؤل اک آ بٹ سنتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ باتی اس کے علاوہ جم یقین کے ساتھ کیں کہ کتے اس اللہ جو بات سنانا جا ہے سنتا ہے ۔۔۔ جو ند سنانا جا ہے کیس سنتا۔ یہ مردے کی تصوصیت تیں بیز تعدل میں مجی ایے ہے۔

يون تو زنده بھي نبيس ننڌ

سی تو سی سے اور کی سے کے کرشام تک اس کا تج پہرکتا ہوں ۔۔۔ آپ او گوں کے ساتھ اس بی سے تجربہ ہے۔ دوس میں آپ بیاں بیٹے ہوئے ہیں۔ مانے بیٹے ہوئے ہیں۔ میں سی کی تقریر کر دیا ہوں ۔۔ لیکن پاس بیٹے ہوئے آپ کیس سنے ۔۔ بلک آپ کول اس بیٹے ہوئے آپ کیس سنے ۔۔ بلک آپ کھر رہے ہوئے آپ کیس سنے ۔۔ بلک آپ کھر مرہ ہوئے آپ کیس سنے ۔ کیا ہوئے کہ میں نے کیا کہا؟ آپ کو بھر پہر نہیں ہوتا۔ آپ زندہ ہوئے آپ سے سامنے بیٹے ہیں آو بھی ٹیس سنے ۔ کیا بروز ہوتا ٹیس ؟ ( بوتا آپ کا بھر کی کھر پہر نہیں ہوتا۔ ایس سنے ۔ کیا بروز ہوتا ٹیس ؟ ( بوتا اس اس بیاں گھر برآپ کیس سنے ۔ کیا ہوتا ہی گئیس ہوتا۔ اس سامنا بھر ہو گئیس سنے ۔ کیا ہوتا ہی ہیں آپ کیس سنے ۔ کیا ہوتا ہی گئیس ہوتا۔ اس کا میں سنے ۔ کیا ہوتا ہی میں اس سنے ۔ کو اس اس کی اس کو اس اور ہم آگی اس سنے ہوئیس سنا ہے۔ اب امام بیاں گھڑ اور تا ہے جہاں میں جیفا مور آپ رہی ہے۔ ہیں ایک لفتا ہی سنا ہوا یا دیس سنے اس کے بہر اور کی کہا وہ اور کون کی مور آپ رہی ہے۔ ہیں ایک لفتا ہی سنا ہوا یا دیس سنتا ہے کوئی ضابط کین ۔ دیرہ کھڑ ہے ہوئے ہیں اس کے بہر ضابط کین ۔ دیرہ کھڑ ہے ہوئے ہیں اس کے بہر ضابط کین ۔ دیرہ کھڑ ہے ہوئے ہیں اس کے بہر ضابط کین ۔ دیرہ کھڑ ہے ہوئے ہیں اس کے بہر ضابط کین ۔ دیرہ کھڑ ہے ہوئے ہیں سنتا ہے کوئی ضابط کین ۔ دیرہ کھڑ ہے ہوئے ہیں اس کے بہر ضابط کین ۔ دیرہ مین ایک لفتا ہی سے ۔ میں ایک لفتا ہی سنا ہوا یادئیں ۔ دیرہ کھر سابط کین ۔ دیرہ کھڑ ہے ہوئے ہیں اس کے بہر ضابط کین ۔ دیرہ مین ایک لفتا ہے ہوئی سنتا ہے کوئی ضابط کین ۔ دیرہ کیس سنتا ہے کوئی ضابط کین ۔ دیرہ کیرہ مین ایک لفتا ہے ہوئی سنتا ہے کوئی ضابط کین ۔ دیرہ کیس سنتا ہے کوئی شنتا ہے کوئی ضابط کین ۔ دیرہ کیس سنتا ہے کوئی شنتا ہے کوئی شنا ہے کوئی سنتا ہے کوئی شنتا ہے کوئی شنتا ہے کوئی شنتا ہے کوئی شنا ہے کوئی سنتا ہے کوئی شنتا ہے کوئی شنتا ہے کوئی شنا ہے کوئی سنتا ہے کوئی سنتا ہے کہ کوئی سنتا ہے کوئی شنا ہے کہ کوئی سنتا ہے کی سنتا ہے کوئی سنتا ہے کہ کوئی سنتا ہے کوئی سنتا ہے کوئی سنتا ہے کوئی سنتا ہے کہ کوئی سنتا ہے کوئی سنتا ہے کہ کوئی سنتا ہے کہ کوئی سنتا ہے کہ کیس سنتا ہے کہ کوئی سنتا ہے کوئی سنتا ہے کہ کیس سنتا ہے کہ کیس سنتا ہے کہ کوئی سنتا ہے کہ کیس سنتا ہے کہ کیس سنتا

یا وقت سنتا ہے جب اللہ متوجہ کروے ۔۔۔ مردہ بھی ال وقت سنتا ہے جب اللہ ستوجہ کردے۔اس لیے بیاکوئی شرک میں۔ بیعقبیدہ اپنی جگہ درست ہے بوں عقیدہ رکھنا کہ الا برجگہ ہے سنتے میں جہاں ہے بھی لکارد۔ بیعقیدہ جا ہے زندہ کے متعلق ۔۔۔ جا ہے مردہ کے سرحعلق ہوشرک ہے۔

الله تعالیٰ جمیں شرک سے بچائے اور اپنا کام سیح طریقے سے کرنے کی توفیق وے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للدرب العالمين

سوال: مجدى چت مجد كر مم ين بيانين؟

جواب: موری جیت مجد کے علم میں ہے۔ جس کیفیت اور حالت کے ساتھ مجد کے اغراق تا جائز خیل اس حالت اور کیفیت کے ساتھ مجد کے اور چ حنا بھی جائز خیس۔ اس لیے کوئی طالب علم جوتوں کے ساتھ اور یہ چے اور ایسی حالت میں مجد کی جیت کے اور نہ چے۔ جوشل کی حالت ہوئی ہے۔

سوال: یہ قرمتند کی نے پوچھا کہ گذارش ہے کہ بعض فیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ گھر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ گھر سال اللہ تحدید مدیث ہے تاب کا بت تحقیق اللہ اللہ تحدید میں کہ اس کے تاب وہ تابیل کے جواب: ہم تو یہ کلمہ پرجیں کے تم کسی کے ہوئی ٹیس اس لیے اگر جمہیں یہ تجویہ میں آئی تو بردی خوش کی بات ہے۔ لا الدالا اللہ تحدید سول اللہ نہ پرجو یہ تمہارے لیے کہ تیس ہے۔ اگر دو پڑھے قو فرا کہ دیا کرد کہ اس بوعت کا ارتفاع پر کرد یہ گل آپ کے الوگوں کو دھوکا تیس رہے گا لوگ سمجیس الوگوں کو دھوکا تیس رہے گا لوگ سمجیس کے لوگوں کو دھوکا تیس رہے گا لوگ سمجیس کے کہ کل کرتھ تیس ہے۔

کوئی شک فین کر بیگلدامت کے اندر متواتہ چلا آرہا ہے۔ اس میں شہر کرنے کی کوئی مخوائش فین ۔ تو بیالاگ آن کل چونکہ ٹی تی ہاتیں اٹالتے رہنے ہیں۔ اس لیے ددی خوشی کی بات ہے کہ بیالاگ بیکلہ پڑھنا چھوڑ جائیں۔ تاکہ لوگوں کو دھوکا نہ رہے اور دہ بجھ جائیں کہ بیکلہ گوئیں ہیں تو ضرور چھوڑ جائیں۔





# بدكرداري عذاب الهي كاسبب

جامعه عبيدييه فيصل آباد

تقريب ختم بخارى شريف

۱۲ جولائی ۷۰۰۲ء بروز جعرات

بمقام:

بموقع:

تاري:



## خطبه

الْحَمَدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالِمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِدِ الْمُوسِلِينَ. وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ فَى الْحَدِيْتِ الْمُوسِلِينَ فِى الْحَدِيْتِ الْمُوسِينَ فِى الْحَدِيْتِ الْمُوالِينَ الْقِسْطَاسُ الْعَدَلُ بِالرَّوْمِيَّةِ وَيَقَالُ بَنِي الْقِسْطَاسُ الْعَدَلُ بِالرَّوْمِيَّةِ وَيَقَالُ اللهِ وَقُولُهُم بُوزَنُ وَقَالَ مُحَاهِدُ الْقِسْطَاسُ الْعَدَلُ بِالرَّوْمِيَّةِ وَيَقَالُ اللهِ الْقَالِمُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيدِ وَهُو الْعَالِمُ وَالْمَا اللهِ الْمُعَلِيدِ وَيَقَالُ مَحْمَدُ اللهِ الْعَقْمَ عِمْ الْمِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةُ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلِمَانِ حَيْبَتَانِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلِمَانِ حَيْبَتَانِ اللّهِ الْعَظِيمِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ الْمُعَلِيدِ وَسَلّمَ كُلِمَانِ حَيْبَتَانِ وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعَلّمُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّمُ الْمُعَلّمُ وَاللّمُ اللّهِ الْعَظِيمِ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ وَالْمَانِ فِي الْمُعْلِيقِ اللّهُ الْعَظِيمِ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ الْعَظِيمِ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ الْعَظِيمِ وَاللّهُ الْعُظِيمِ وَاللّهُ الْعَلِيمِ وَاللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ الْعَظِيمِ وَاللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ الْعُطِيمِ وَاللّهُ الْعُطِيمِ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ الْعُطِيمِ وَاللّهُ الْعُطِيمِ وَاللّهُ الْعَلَمُ الْمُعِلَى الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَمُ وَاللّهُ الْعُطِيمِ وَلْمُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ اللّهِ الْعُطِيمِ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الللّهُ الْمُعْلَ

ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذُنْبٌ وَّٱتَّوْبُ إِلَيْهِ



## عالم ظاہر کا اثر انسانی مزاج پر

ال عالم ظاہر کے موقی حالات انسان کے عزان پر اثر اعداز ہوتے ہیں۔ اس کا
کوئی انکارٹیس کرسکتا۔ وجوپ کا اثر بھی انسان پر پڑتا ہے۔ سائے کا اثر بھی پڑتا ہے۔
موتم بہار کا اثر بھی انسان کے عزان پر پڑتا ہے۔ اور موتم فزاں کا اثر بھی انسان پر پڑتا
ہے۔ بارش جوئی ہے تھی ہم مثاثر ہوتے ہیں۔ ہوا چگتی ہے تو بھی ہم مثاثر ہوتے
ہیں۔ تو جو کھا اس فاہر بیس آتا ہے اس کے اثرات ہم پر واقع ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی
میں انکارٹیس کر سکتا۔ آپ کا میرا سب انسانوں کا اس بارے ہیں تجربہ ہوارہ
بات جس کو ہم اپنے علمی اسطاعات ہیں کہا کرتے ہیں۔ سبد بیات میں سے بہر سے در

کیکن ایک دوسری بات بھی ہے جو کسی درجے بھی نظری ہے بدہی ثبیں کیکن اہل علم کے فزویک تقریباً یہ بھی ہدیجی ہے۔ بلکہ شاید اجلی بدیبات بھی ہے ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیروٹی حالات سے انسان اقو متاثر ہوتا ہے تو کیا انسان کے اقبال سے باہر کے حالات بھی متاثر ہوتے ہیں یافیسی انسان کے اقبال جو ہیں بیدانسان کے حالات ہیں۔ رو ال سی دی شرار دو احد

#### اعمال كااثر ظاهرونياش

جس طرح سے ظاہر کے حالات انسان پراٹر انداز ہوتے ہیں تو کیا انسان کے افعال انسان کے افعال انسان کے جدیات انسان کے حالات فاری دنیا پراٹر انداز ہوتے ہیں یا نمیں؟
انسان کے اپنے افعال کی بناء پر ظاہر میں کوئی تغیر ہوجائے گئا ہر میں کوئی انقلاب کے آجائے۔ ظاہر میں کوئی انقد کی فعت آجائے تو کیا انسان کے افعال اس دنیا پر اٹر انداز ہوتے ہیں یا نمیں؟ یہ بات نظری ہے خور وقتر کی انسان کے افعال اس دنیا پر اٹر انداز ہوتے ہیں یا نمیں؟ یہ بات نظری ہے خور وقتر کی کے انسان کے اور انال علم کے لیے

ا اجبن بدیمیات میں سے ہے۔اجبل بدیمیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی روٹن کہ اس کے کے اتنی روٹن کہ اس کے لیے کئی دلیل کے اختیار اوران کہ اس کے لیے کئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کہ انسان کے اعمال جو میں وہ بجی اس وہیا پراڑ انداز اورادہ بھی ہات کہ کہا تھا ہے۔ اور نہ اس بات کو کا فرنیس مانے گا اور موٹن الکارٹیس کرسکتا۔ (زیادہ بھی ہات کر کے اس کرسکتا۔ (زیادہ بھی ہات کر کے کہا تی قرآن کی زبانی بہلی استوں کی کہانی قرآن کی زبانی

قرآن کریم میں آ وم ملائات کے کرسرور کا نئات تالیا کے زیائے تک کی تاریخ کی طرف گہرے اور بہت واشح اشارے کے ہیں۔ جس کو بنیاد بنا کرآئے والے وقت کے لیے انسان کی راہنمائی کی ہے۔ جس وقت ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہیڈ جرنوش ملائا بھی ہیں۔ نوش ملائل کی ایک امت تھی جس کو وہ سمجھانے کے لیے آئے تھے وہ بت پرست تھی۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھے ذکر

﴿ لا تزرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسوا

یدان کے پانچی بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجے تھے اور حضرت نوح ملیا نے مخ کیا 'روکا اور ان کو تا ملیا نے مخ کیا 'روکا اور ان کو تو حید کا درت ویا۔ لیکن وہ مند مانے نے ساتھ کی صورت میں پھر اس قوم کا بدائیا م عواکد اللہ تعالی نے پوری قوم کو پائی کے سلاب کے ساتھ فرق کر دیا۔ اور صرف وہ ہے جو نوح اللہ اللہ کا بات کو بائے والے تھے اور نوح اللہ اللہ المان اللہ نے والے تھے اور نوح اللہ اللہ کے ایمان اللہ نے والے تھے۔ ایک واقعہ تو قرآن کر یم ہیں ہے۔

قوم جود اور حكومت كاايك بى أهره

اورال کے بعد حضرت ہود طالقا کا واقعہ ہے کہ بیرقوم عاد کی طرف بیسیجے گئے تھے قوم بہت جمیم اور بہت مضبوط بدن کی مالک تھی اور بہت قوت کی مالک تھی۔قرآن کریم نے مود طالقا کے مقالمے بھی اس قوم کا ایک نعرو وکر کیا تو اگر جم اپنے اسطلاح کے مطابق کین قویوں کہد سکتے ہیں کہ برد ماری تھی۔ جس کو قرآن کریم نے نقل کیا
جند (برد ماری تو کھتے ہیں آپ لوگ؟ اس قوم نے جو برد ماری تھی کتے ہیں
عادی قال کی برد ہے) انہوں نے بھی ایک بڑھ ماری تھی قرآن کریم نے دوقش کی
ہادر یہ بڑھ ماری تھی۔ مود طابقہ اور ان کی قوم کے مقالے ہیں۔ کیا برد ماری تھی کہ
بب حضرت مود نے ان کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرد۔ اللہ کا عذاب بھی آسکتا ہے۔ اور
آپ لوگ جاوہ بریاد بھی موسکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہے کہا تھا کہ من اشد منا
آپ لوگ جاوہ در براد بھی موسکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہے کہا تھا کہ من اشد منا
قوۃ ہے ان کی بڑھ ہے۔ جو انہوں نے ماری تھی من اشد منا قوۃ ہی کا معنی ہے کوئی اور اور تھی ہے؟ ہے اس کا معنی ہے۔ معاف کرتا۔ آج کی اصطابات میں
ذرااس کا ترجہ کروں کہ تی کے مقالے میں یہ بڑھ ایسے ہے جے تی کی اصطابات میں
خطاتی ہے بڑے مارے کہ طاؤں کو بیری طاقت کا اعداد وثیں ہے۔

 فليات عيم احر ( جلد فعم ) فليات عيم احر ( جلد فعم ) ا المركول كالمركول طاقت وقوت عاليس مولى - جو كية تق من الشد منا قوة \_ ووایے ہو گئے جیے اچھی خاصی کلڑی ہوا کرتی ہے اس کو دیمک کاٹ جائے اور اس کے الدركوني قوت تيس موتى - جس طرح سے درخت كرے موسة موں جو كتے تھے كديم العادة وورة وركان كولى بي؟ جن عقم بميل ورات ور

# قوم شمود کے بم پروف محلات

اس کے بعد قوم شود کا تف قرآن کریم میں ہے۔ان کی طرف حضرت صالح ماہم مِيجِ كَ اورية توم جوتقى بير بهاڙول عن ثلات بناينا كرريخ تقيداوروه جمحتي تقي ك جيفة جارے مكان محفوظ بين آج كى اصطلاح بين يون كيدلين كدان يريدكوكى بم الر كرسكتا ب فد كولي الر كوسكتي ب- يم في ال طرق ب محفوظ مكان بناد كي ين-🎉 اور ان کے مکانوں کی تشویری آن کل آتی رہتی ہیں پوری تحقیق کے ساتھ۔ پیچیلے ﴾ وفول على حفزت مولانا محد رفع صاحب عثاني زيد عجد بم أن علاقي عن الله عقد انبول نے بھی وہاں سے تصویریں لیں اور وہ البلاغ بیں شائع ہو کیں۔ اور ب پہلے پہال یا کتان بنے کے بعد وہاں کی تصویری مودودی صاحب نے حاصل کیں ا كونك وه خود مح اس علاقے ميں اور اين تفنيم القرآن ميں سورة شعراه كي تقبير ميں ا شائع كين \_ الرحمي ك ياس البلاغ آيا موقواس في ويكمى مول كي يا الرحى في التفييم القرآن مين سورة الشور كالم كجية حصه ديكها ب-توانبون نه اس مين بياتسويرين دى يونى بين-ائے مشبوط مكان تراش تراش كر يہے قرآن كر يم يش ب- تنحون من الجبال بيونا برالفاظ آتے إلى كرتم بهاروں كوتراش تراش كے است مضوط عناتے اور او ووال وہم على جتلا تھے كد اوار عمالات مضبوط إلى اور ہم اس طرح ے محفوظ میں۔ کوئی چیز بھیں جا وٹیس کر علق کوئی شے جم مک مجافی ٹیس عق۔ آج کی الا اصطلاح مي بات كرت بوك كبتا مول كدس يرندكونى يم الركرسكتاب ندكونى كون اڑ انداز ہو تکتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کدانلہ تعالی نے ان سے کو زلز لے کے ساتھ تباد کیا۔ اور جرائیل کی ایک چیا تھی جوان کے تلیجوں کو پھاڑ کر چلی گئی۔ فار سلنا علیم ریحا۔ چیا اور چھھاڑ کی ایک جمرک ٹیس سے سکے سازے بہد گئے۔ بیدوا تعدیمی ہے۔ انبہاء کا تعمل

ان سب واقعات کونش کرنے کے اور اور درمیان میں ایک کی تاریخ ہے۔ بنی
اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل نے بنی ہے کروار ایٹایا تھا (یہودیوں نے) قرآن ان کریم کہتا ہے
کہ بیا انجیاء طال کو قبل بھی کرتے تھے کیوں قبل کرتے تھے؟ اس لیے کہ انجیاء ان کے
خلاوا و فویقا یقتلون۔ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ور الی بات کرتا جو ان
کے خوابش کے مطابق مدہوئی۔ تو یہ کہتے تم جموئے ہو۔ جموئی بات کرتے ہواور پھر ان
کوئی کر دیتے۔ یقتلون السیس جمع کا صیف ہے۔ جمع کشرت کا جواب کرتے ہواور پھر ان
تھے۔ کیوں آئی کرتے تھے کہ دوان کی خواہشات میں رکاوت پیدا کرتے تھے۔ ان کا دل بائھ
اور چاہتا تھا۔ نی ان کو بائھاور کہتے تھے۔ دیل کا جواب دلیل سے آئی تھیں وے سکتے تھے۔
ان کا دل بائھ

طاقت كااستعال بإطل كاوطيره

طاقت کا استعمال بھیش مختلف طیقوں کا قوت والوں کا پیداسول رہا ہے کہ جمن وقت ولیل کا جواب نہ ہوتو گھر آگے ہے مکا دکھاتے ہیں۔ یہ بھیشہ ہے ایک اصول چاا آٹا ہے۔ تو لوگوں نے امبیاء طالا کو تی کہا آپ جانے ہوں گے چھوروایات میں اس حم کا ذکر بھی آٹا ہے کہ ذکر یا طیقا کو تو آ رہے ہے چیرویا۔ (مخ الباری ۲۸۸۱۲) ایسے وقت جمی ان پرآئے تر آن کر کم پوری تاریخ کو و براتا ہے۔

بدكردارى كى وجهاعداب البي

اب بدا نقاتی واقعات من یا ان اوگول کے کردار کا متیر تھا کدان مصینول میں

الم من ابقرآن كريم آك كما بك فكالاً اخلالا بلنبه ال ين عرايك كويم ف ان ك يوم كى بناء ير مكراء أسي ب يعن كوبم في يائى ين فرق كردياء اوراعض كاوي مم في بارش برساني والي ووالتي اوران عن إيض ووتي جو زار کے کا شکار ہو گئے۔ یہ سارے واقعات فی کرنے کے اور فیکالا الحذالا بذنبد اس بات كى دليل ب كدجويس عرض كرربا مول \_ جوسياب آيا تفاقة ان كى بدكردارى كى وجے آیا تھا۔ آ ندی چل تھی تو ان کی بد کرداری کی بناء پر از ال آیا تھا تو ان کے گناہوں کی بناء پراور ان کے اوپر یہ چخ وچھاڑ کا عذاب آیا تو ان کی بدا محالی کی بناء ی۔ بیعلامت ہے اس بات کی کدانسان کا کردار اس طاہر دیا کے اعد بھی انتلاب بریا

اور ان سب انتلابات كا حاصل كيا ب- حاصل يد ب كدال جن ك منافي مي الل باطل اين قوت كا عبداركرت موت جيشد الل جن يرزياد تيال كرت بين \_ اور الل حق چونک اس دنیا کے اندر اکثر و بیشتر اللہ کی حکمت کے تحت ظاہری اسباب سے كرور وق بي- الل لي الل باطل ان كوف كرت بين ان كوتكالف وية بين ان كو محل كرت بي ليكن جب تقيد لكا كرتا باقة دنياك لي جرناك انجام سائة آتا ب اوران قوت والول كالمل انجام كيا بوتا ب\_ إظاهر جرجكه ابل حق آب كومغلوب نظر أ كي كيد انبياء يريبودي غالب آع قل كيان كوبياتي انبياء كے تصح بحي اي طرح کال کے بین بداللہ تعالی کی حکمت دنیا بین ای طرع سے جس معلوم بون ورت بك الله تعالى في فق كاسليلة وكما باس كساته ساته باطل كاسليكي رکھا ہے۔ پکومزاماً ایے معلوم ہوتا ہے کوئل اے بقاء کے لیے خون مالک ہے۔ جس وقت مک الل حق اینا خون اس حق کی اشاعت کے لیے نبیں دیے۔ اور اس حق کو آ کے برُحانے کے لیے اپنی جان کی قربانی ٹیس ویتے۔اس وقت تک حق کرور رہتا ہے۔ جب ال في ك لي خون بهايا جاتا ب اورخون ويا جاتا بي في ال في كو ووام

نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کی قوت گھر چکتی ہے لوگ کھتے ہیں شاید ہم نے اس کو دیا دیا۔ وو دیا نمیں ہوتا بلکہ وہ ایسے دہا ہوتا جیے دانے کو خاک میں دیا دیا۔ لیکن پیدا اس وقت چلنا ہے جب تنا آ وروز شت بن کر الجرتا ہے۔ سارے واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیقت آپ کے سامنے نمایاں ہوجائے گی۔

واقعد كربلاك مشابهت

واقعات تو بہت سارے ہیں کیاں کر بادا کا واقعہ سب کے سامنے قبایاں ہے۔ اور وہاں آئ تک الل بیت کی عظمت کو مجمول نہ کرنے والے اور کا قبا تو کیوں کے افراد ہے۔

ہمتا الل بیت کی عظمت کو مجمول نہ کرنے والے لوگ اور وہی تھا تو کیوں گئے کر بادا ا کیوں تک ) جب آپ سے گفتگو کریں گے تو کیوں گے۔ کہ سب نے روکا تھا تو کیوں گئے کر بادا کے اوجود رکے تیں۔
کیوں گئے ؟ گویا ان کے فزویک ان کا کر باد جاتا کہ روکئے کے باوجود رکے تیں۔
اگر چہ باتی کو گوں کا روکنا اپنی جگہ مسلمت کا تقاضا تھا۔ لیکن ان لوگوں کا حق گوئی اور حق کی اشاعات کے ساتھ سلم تیوں کر جاتے۔ اپنا سارا خاتمان قربان کر دیا۔ حضرت علی مالات کے ساتھ سلم تیوں کر جاتے۔ اپنا سارا خاتمان قربان کر دیا۔ حضرت علی مالات کے ساتھ سلم تیوں کر بیا۔ حضرت علی مالات کے دو خصری جو تا جاتا ہے۔
مالات کے ساتھ سلم تیوں کر تھے۔ اپنا سارا خاتمان قربان کر دیا۔ حضرت علی مالات کے ساتھ سلم تیوں کا دیوں کہ دیا۔

کین میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس واقع کو چودہ سوسال ہوگئے کیا ان کی قربانی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس واقع کو چودہ سوسال ہوگئے کیا ان کی جہتے ہوں کہ اس کے مقابلے میں اڑنے کی فوجہ آتی ہوئے ہیں اٹر کے خون کے بیٹھ میں آگئے موز شوس گائم ہوگیا؟ اور قیامت تک آپ اس کے اثرات و کھتے رہیں گئے۔ اور جب بھی کوئی ایسا موقد آتا ہے تو جہاد پر براھافتہ کرنے کے لیے اور پائل کے مقابلے میں ڈے جانے کے لیے اور پائل کے مقابلے میں ڈے جانے کے لیے جب بھی بات ہوگی سے کہتے ہیں کہ بزید پائل کے مقابلے میں ڈے جانے کے لیے در براہ اور کوئی ایسا کردار تھا؟ وہ اپنی جگہ جوش میں کے مقابلے میں اس کے اور سوار تھا۔ تو انہوں نے نا سازگار طالات سے اور انہوں نے نا سازگار طالات

کے ساتھ مصلحت ٹیس برتی اور سکو ٹیس کی۔ اپنی جان قربان کر دینا انہوں نے بہتر سجما اورآج ان کا کردار بوری امت کے لیے چودوسوسال سےمثال بنآ جلاآ رہا ہے۔ آج الوك كتة بن كه

کے دو وقت کے پنیوں ک ्र के कि मार्थ हैं الشهداء لال متجدير زبان نه كھولو

کی کے شہد ہونے کے ساتھ فون بنے کے ساتھ سے جذبہ برحتا ے گھٹائیں کرتا۔ ہم اللہ کی بناہ ما تھے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت جو بکے ہوا کر با کے واقد ہے کم ٹین ہے۔ برسی اس کے ساتھ مما ٹکٹ رکھتا ہے۔ الله كى انتباء موكى يكن الم كتبة بين يا الله الله الله كا حال يرزم فرما ـ الله وم ك ا حال بررم قرما۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہم برعذاب نازل نذکر۔ ورنہ یاور کھنے! اس الابات كوكداب ظلم كى بحى انتها موكى اورجب ظلم انتهاء كويتي كرتاب تومث جايا كرتاب المحريثين كرصرف فلالم بحي متاب بلك

خود لا وب سے ستم جہیں بھی لے ووب اگران کے بیتے میں ملک برباد ہوگیا تو یہ کوئی بعید بات میں ہے۔جو بھی آپ كما من جواوه والشح بال لي شهداء كي بارك ش زبان ند كولو- كدلوكون في ان کو تجھایا تھا ان کورد کا تھا۔ لیکن ایے ایے نوجوان اللہ پیدا کرتا ہے۔ آپ کے جذبات كابعارة كاليجذبات وكرمائ كالي

سیداحدشہید کی سکھوں ہے لکر

اب معرت سيد الدشميد مين سيدا المعلى منت كبال سيطي الذيا ساور كبال ريكتانون كوعبوركرك كالل افغالتان عدوت وي اوك سياور كاطرف

حدود پاکستان میں داخل ہوئے ۔۔ صرف سکھوں ہے مسلمانوں کی جان چیزائے کے ليے۔مٹی بحرمسلمان - بوری سکھ حکومت ہفاب جی - چونکہ مسلمانوں پریبت زیاد تیاں کر رہی بھی۔ ان کی محیدیں اجاڑ رہی تھی۔ ہز تیں لوٹ رہی تھی۔ اورمسلمان آ زاد تین تھا پنجاب میں۔اس علم وتم ہے بھائے کے لیے مولانا سیداحمہ جو بعد میں شبید کہلائے اور سیداتھ جوشہید کے لفظ کے ساتھ ہی معروف بین وہ آئے اور پہلا مقابلہ اکوڑو مخلک میں ہوا اور اس طرح ہے اور متعدد مقاملے ہوئے لیکن ایک بدی حکومت جوتھی وہ پہیا ہوتی جاری تھی ( ذرا خیال کرنا ) بوی سلطنت جوتھی پہیا ہوتی جاری تھی۔ سکے قلت کھاتے جارے تھے۔ لیکن ان سکھوں کو سہارا دیے والے مسلمانوں میں غدار پیدا ہوئے منافق پیدا ہوئے۔ جنہوں نے سکھوں کوسیارا دیا اور خفیدراستوں سے لائے اور بالا کوٹ کے اور ملد ہوا۔ جس کے مقالم بل تقریباً ۲۵۵ محامد بالاکوٹ کے میدان بیل شہید ہوئے۔ادر ہواا ٹبی منافقوں کی ویہ ہے جوائدرے سکھول کے ساتھول گئے تھے۔سکھول ہے ملنے کی وجہ سے انہوں نے خفیہ رہتے ان کو دیے اور خفیدر سے دینے کے بعد سکھوں کی فوج اور رنجیت علی کا بیٹا جوشیر علی لے کر آیا ہوا تھا اس کے مقالمے ٹی بالا کوٹ ٹی شہید ہوگئے۔ لیکن جارسوآ دمی شہید تو ہوا ساتھ ساتھ تھے سوسکے بھی مراجوان کے مقالمے میں آیا تھا۔ تھے سوسکے مرار جارسو مجابد خبید ہوئے۔ اس نے سلمانوں کے اندرایک الی جرأت پیدا کی اس وقت سے لے كراب تك جوملائے حق كے اغر مجامِلة جوڭ ہے ووسيد اساميل كے خون كا نتيجہ ے۔ اور سید احمد شہید ٹونٹنا کے خون کا نتیجہ ہے۔ ورند سارے کے سارے سکھول کے きしゃとゃしき

اب ای طرح سے تفریبهائیت چاہے وہ امریکہ کے عنوان سے تفا۔ چاہ وہ برطانیہ کے عنوان سے تفا۔ اللہ کے فضل وکرم کی ٹو ٹو بوان اٹھے۔ انہوں نے پہلے تو روی کو فکلت وی اور بدسرخ ریچھ جو تفا ٹاکلیس تروا کر چلا گیا۔ اور اس کے بعد یہ دوسری تو تم کا کمیں یقیناً ان کا بھی حال ہونا تھا تھے روں کا جوا تھا اگر ان کا ساتھ منافق یا مسلمان دے ملتے۔ اگر مسلمانوں کے اندر منافقت ندآتی اور مسلمان ان کے ساتھ ند ویتے تو ان کا انجام بھی وی ہونا تھا لیکن میں کہتا ہوں ابھی بھی ماہوں ہوئے کا وقت میں ہے۔ روس تو سولہ سال مار کھا تا رہا اور پھر واپس گیا۔ اور ان کے تو ابھی چار پا گ سال ہوئے بیں ابھی ہے ان کی ہوا لگی پھر رہی ہے۔ پاوجود اس بات کے کہ منافقین کھڑت کے ساتھ ان کے تمایت میں گئے ہوئے ہیں اور انشاء اللہ العزیز جب بھی سے چائے گا تو ایسے میں جائے گا جس طرح ہے سرخ ربچھ گیا تھا۔ انجام بھی ہوئے والا ہے۔ ول ند چھوڑتا سے ابوی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیاللہ کی وسیل ہے۔ قربانیاں لیتا ہے تربانیاں لیلئے کے بعد جن کو چھاتا ہے۔ اور نوجوانوں کے داوں میں بھینا ہے واو لے انگورے ہوں کے داوں کی بھی تا ہے۔ اور نوجوانوں کے داوں میں بھینا ہے واو لے

## یا کستان کی تاریخ اور پیشین گوئی

اس واقعہ کا انتثام کرتا ہوں آ ہے کو آیک بات سنا کر۔ غالبًا دوسال پہلے کی بات ہے کی جون یا جولائی ۔ ان مینوں میں رکراچی ہے ایک رسالہ لکتا ہے توائے اطنشام معزت مولانا اطنشام الحق تحالوي كي بيول كارشاير آب يس كى ك ياس آتا ہو .... ويكھا ہو .... منا ہو۔ ٽوائے اختشام غالبًا دوسال يملے يہ جون كا رسالہ ب یا جوالی کا اس میں رسالہ کے دیر نے ایک بزرگ کی جو کی سوسال پہلے گزرے ہیں میں اپنی یاد داشت کی بناء پر بات کررہا ہوں درندرسالہ میرے باس بھی تھا کسی نے راع نے کے لیے ایا ہوگا ای وقت یائ فیل ہے۔ اواے اشتائیں ایک بزرگ کی چیشینگوئی شائع کی تھی۔ انہوں نے پیشینگوئی میں اللها (بدمولانا اختشام کے بیٹوں کی ا بات كرد ما مول - ان كرسال توائد اختام على يد بات مجين ) ليكن شايد وه رساله آ ب کول نہ سکے تو اس کے بعد کتاب شائع ہوئی ملتان سے علامات قیامت سے متعلق۔ تالیفات اشرفیہ والول نے شائع کی اب وہاں سے ال عمق ہے۔ علامات قیامت میں اس پیشینگوئی کامخفر ذکر اور نوائے احتشام میں الفاظ زیادہ ہیں۔ می آپ کے سامنے جوالقاظ و کر کرر ہا ہوں وہ توائے احتشام کے ہیں۔

وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ ہندوستان دوصوں علی بٹ جائے گا۔ اور دوسرا صدیمکت اسلام کہنا نے گا۔ انقظ کا انقظ کی اسلام کہنا نے گا۔ انقظ پاکستان فیمیں ہے اس میں۔ جو حصد مملکت اسلام کہنا نے گا۔ انقظ چوری ڈاکٹ مختل کا اس میں سیافتی ہوئے ہیں۔ کہ یہ کھڑ ت کے ساتھ شروع ہوجا کیں گارت فساو جنتے جرائم ہیں سیافتل کیا ہوئے ہیں کہ اس حص میں ہو مملکت اسلام کی کہنا تے گا۔ اور ہونے کے بعد (اگل جملہ گائل توجہ ہے) اس مملکت اسلام یہ کے جو صاحب اقتداد ۔ حکام ہوں گے۔ انقابیہ مسلمان ہوں گے۔ جنیقت کے اختیار سے دکام ہوں گے۔ بقابیم مسلمان ہوں گے۔ جنیقت کے اختیار سے دکام ہوں گے۔ بقابیم مسلمان ہوں گے۔ جنیقت کے اختیار ہے دو کا قروں کے ایجٹ ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگل بات جو کرنے کی ہے۔ اتنا تو ہم دکھے چکے ہیں لفظ برانظ یہ توشینگوئی

🖥 تحب ہوتی۔ جیسا کہ جریاتیم ملک کا قصہ چل رہاتھا تو ایک شاعر تھے انور صابری۔ انہوں نے ایک نظم کلھی تھی جواب چند سال پہلے الفاروق میں بھی شائع ہوئی ہے۔ اور کوجرانوالہ ہے کتاب احراری رضا کار (مرزا غلام نی)ئے تکھی تحریک تشمیرے تحریک ختر بوت کا اس میں مجی یا اس نے شائع کی ہے۔ جس می اس نے ایک التشريحيي بي كسان على كياكيا موكاء يرجها مواكبابول على آب كو بنار با مول الفاروق من مجى شائع موتى ب\_ الفاروق بدرساله مولانا سليم الله خان صاحب زيد عجدتم كيدرے حالات بواس في ايك ايك بات لهجوا يكى لكھا كد:

جاروں طرف محاف ہول کے کروش میں بانے ہول کے رندوں کی تلوار کی نجے ندیب کے دلوانے ہول کے باکستان میں کیا کیا ہوگا۔ اور مجمی بہت مجھے لکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو مجھے بھی لکھا وولقظ بدلقظ بورا ہوا۔ وہ آ کے لکھتے ہیں کہ جب سرقصہ بوجائے گا تو پھرانلہ کی غیرت

جوش میں آئے کی اور ہندواس مملکت پر جراح آئی کے۔ اور اتی خون ریزی ہوگی کہ وریاوں کے یانی سرخ ہوجائیں گے۔اس لیے بتانا جا بتا ہوں آب کوک جم نے کی کوئی میں چھوڑی۔ اب اللہ سے بناہ ماتھو کہ اب پیشینگوئی کا اگلا حصہ جرب بس اللہ تعالی مجس معاف کردے اس کے مطابق ہمارے سامنے کوئی بات نہ آئے۔ کیکن اللہ تعالی

کے قانون جو ہیں دو ضروری فیل کہ ہماری خواہش کے مطابق ہوں۔

ہم نے اس نعت کی کیا قدر کی جس کو یا کتان کتے ہیں۔ پیاس سال او کے تے اور پھاس سالہ جو لی منائی گئی تھی یا کتان کی۔ یا کتان کے طالات سامنے آئے تے اعلیٰ کے اخباروں میں لکھا تھا کہ اس انتقاب میں چھالکھ آ دی فل بوا اور پاکستان کے اخباروں میں تکھا تھا کہ دس لا گھآ دمی کل ہوا۔ دس لا گھآ دمیوں نے خون دیا تھا اس مل کے لیے۔ اور چھر ۵۵ براراؤ کیاں علیوں نے افغائیں۔ اور بدوہ تھی جن کے ماں باب نے اغدان کروایا اور چنہوں نے شرم کے مارے بتایا بی تین و وید نیس متنی

محیں۔ اور ہم نے بنایا کس لیے تھا کہ خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ قرآن کے مطابق قانون ہوگا۔ قرآن کے مطابق قانون ہوگا۔ اور سلمانوں وائی زندگیاں ہم گزاریں گے اور پوری ونیا کے لیے ایک شہونہ قائم کردیں گے۔ حتی کہ اتا اچھا نموشہ ہوگا کہ چندسانوں کے اندراندرا شایا جو ب وہ کچھا کہ ہمارے ملک میں بھی بیکی کھم آ جائے جو پاکستان والوں نے اپنایا ہے۔ آئی امیدیں قوم کو والائی تھیں اور اس طرح سے بیامیدیں والا کر پاکستان بنا ایا تھا۔ لیکن امیدیں قوم کو والائی تھیں کہ قورسنجائی تھی۔ کین ان بیا ہوتا ہے؟ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے۔ ان بیار بیا تواج کو وہ بیان ہوتا ہے؟ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے۔ اور فظام اسلام کیا تھا ہو کرتا ہے اور انہوں نے نظام اسلام کیا تائم کرنا تھا ہوتو وہی بات اور فظام اسلام کیا تائم کرنا تھا ہوتو وہی بات اور فیا م

بھی ہے ان ہے امید و قا جو تھی جانتے کہ وقا کیا ہے بربریت میں انگریزے بڑھ گئے

وعدہ تو انہوں نے کیا پورا کرنا تھا۔ بہر حال اس بات سے ڈرو۔ اب ظلم جو ہے
انجاء کو تھے گیا ہے ہم اس بارے میں جو پکھ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا میں اپنی مبلہ۔ ہم
ان واقعہ کی بناء پر حکومت کی انتہائی خرمت کرتے ہیں کدانہوں نے بیظلم و بربریت جو
کی ہے یہ انہوں نے بہت بری لفظی کی ہے یہ کوئی جواز فیمیں تھا۔ اگر پہلے سے بی
شاکرات کی اجھے اصول میں کے جاتے وزراء کے بیان آ رہے ہیں کہ خاکرات
کامیاب ہورہے تھے۔ لیکن ایوان صدر نے گامیاب فیمیں ہونے و سیا۔ افراروں میں
بیان پڑھ رہے ہیں آ پ۔ اس لیے ہم ان شہداء کے لیے دعا کی کرتے ہیں اللہ ان کی
اس قربانی کو قبول کرے اور اس ملک کے اندراہ تھے انتقاب کے لیے ان کی اس قربانی کو
اللہ تعالیٰ قربانی بڑھنے والے حدیث پڑھنے والے جس طرح سے ان کو آگ میں جو تا

الله كيا- كوليوں سے چيلنى كيا كيا۔ يه واقعہ كوئى معمولى واقعه نيس ہے۔ عرفان صدائق نے کل کے کالم میں ٹھیک آلھا کہ شاید بوری تاریخ میں اس واقعہ کی کوئی نظیر نہ ہو۔ کہتے ہیں 👹 کہ بیاں اگریز کی سوسال حکومت رہی لیکن اگریز نے کسی کے ساتھ اس طرح کی ار ریت فیس برقی کسی کافر حکومت نے کسی دوسری حکومت نے روئے زمین ہر ایسا ا شیس کیا۔ کدانی رعایا کے اوپر کوئی اس طرح سے ظلم کرے اور اسنے تعلیمی اوروں کے مقالعے میں اس طرح ہے ہر بریت کا اظہار کر کے ان کو ہرباد کرے۔ عرفان صدیقی کا ل کالم بڑھ لینا کل کے نوائے وقت میں یہ موجود ہے اس نے کہا بوری تاریخ خاموش ے جواس نے کر کے دکھایا پوری دنیا میں اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں۔ جب اس طرح ے بات انتہاء کو بھی جائے تو اللہ کی فیرت جوش میں آئے گی۔ اور جوش میں آئے کے العداليات وكه بم بالكل في يرباد ووجائيل اور پحرائل روئة زين براليات و كه بم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ سے عافیت مانکیں۔ اللہ جارے حکمرانوں کو بھی ہایت دے سیدھے رہتے ہر چلنے کی توقیق دے اور اس ملک کے حال پر بھی اللہ رحم کرے اور اس کی حفاظت فرمائے ورنہ یہ انجام کوئی امچھائیس ہے یہ اس پیشینگوئی میں ے جونوائے احتشام میں مولانا احتشام الحق عاصل والوں کی طرف سے شائع ہوئی اور یس فے عرض کر دیا کہ بی چینا والی تالیفات اشرفیدے کاب شائع ہوئی ہے اللا مان سے علمات قیامت کے نام پر اتن موئی کتاب ہے۔ جتنے بررگوں نے اس بارے میں کتا میں انھی میں وہ ساری اس میں مجع کروی میں اور آخر میں بیٹیشنگونی مجی 一二 じっして 日

ال لے اس واقعہ برہم بوے و کھ کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ حاری مدرویاں ان حبداء كرساته ين بم ان ك ليه وعاكرت بين كدالله ان كى اس خدمت كوقبول فرمائے۔ اور ان کے درجات اللہ بلند کرے۔ اور ان کے اس خون کو اللہ رائےگال شہ یائے دے بلکے کی ایکھے اُنتلاب کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔ اور حکام کے لیے جم یہ دعا THE STREET OF STREET OF STREET OF STREET

کرتے ہیں کہ اللہ اگر ان کی قست ہیں ہدایت ہے یہ مسلمانوں اور اسلام کے کام
آئے ہیں تو آئیس باتی رکھ۔ ورشد اپنے عذاب ہے بھی تجات وے اور ان ہے بھاری
جان چھڑا۔ اور آپ جانے ہیں کہ جب حکومت ہی حالات خراب کرنے پر آجائے تو
حالات کیے ورست رو بھے ہیں۔ اس لیے یہ دینی اوارے ہیں۔ ہمیں ان کی حفاظت
کرنا خروری ہے۔ اور یہ ساری کی ساری تھید بنا رہ ہیں امریکہ کو فوش کرنے کے
لیے اور وی فی اواروں کو منانے کے لیے۔ ہم آئیس کہتے ہیں کہ اس جنون میں جاتا نہ ہو۔
یہ بڑھ تھاری کی وقت بھی کا میاب ٹیس ہو کئی اور انشاء اللہ العزیز اس وین کو اللہ نے
لیے بڑھ تھاری کی وقت بھی کا میاب ٹیس ہوگئی اور انشاء اللہ العزیز اس وین کو اللہ نے
لیے بڑھ تھاری کی وقت بھی کا میاب ٹیس ہوگئی اور انشاء اللہ العزیز اس وین کو اللہ نے
لی رکھنا ہے۔ جہاں ہے حافظ تیار ہوتے ہیں عالم تیار ہوتے ہیں جہاں ہے محدث تیار
ہوتے ہیں۔ جہاں سے حافظ تیار ہوتے ہیں ان اواروں کے وریعے می باتی رکھنا ہے۔
ہوتے ہیں۔ جہاں سے حافظ تیار ہوتے ہیں ان اواروں کے وریعے می باتی رکھنا ہے۔
ہاں اگر اللہ کا فیصلہ کی ہوجائے کہ پاکستانی قوم ناشکری ہے یہ میری افوتوں کی قدر نیس
کرتی تو کہیں ایسا نہ ہوکہ اللہ تھا تھا ہمیں اس وین سے محروم کرو ہے ہم اس دن سے اللہ تعالی کی بنا وہ اللہ تھا تھا۔
تعالی کی بنا وہ الگھتے ہیں۔

یہ بات جویش عرض کر رہا ہوں بیہ موقع کل کے مطابق میرے دل کی آ واڑ ہے۔ جو یش نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہر حال سے بات میں نے وقتی اثرات کے پیش نظر کئی ہے۔ بیا تی اصول کے تحت آگئی کہ یا ہر کے واقعات انسان پر اثر اانداز ہوتے میں اور وہی باہر کے حالات کا باطن پر اثر تھا کہ جن کا اظہار میں نے آپ کے سامنے کیا۔

بخاري كى آخرى حديث كاورس

ہاتی جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے۔ اور اس کے او پر تقریر کا تعلق ہے۔ ہر سال ہی جمتم بخاری میں بیدروایت پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے او پر میان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمہ پر اکتفاء کرتا ہوں۔ اور اس سے زیادہ شاید میری ہمت بھی تیس کہ میں MANAGER SALES (144 ) عان كرسكون-اس ليے ذرا ترجمد د كي فيخ-امام بخارى كلف نے ترجم الباب ركما يہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم تراز و قائم کریں گے۔ انساف کا قیامت کے دن۔ او باب اس بارے کہ بن آوم کے اعمال اور بنی آوم کے قول وزن کے جا کی مے اور جاب كتي بين كرقرآن جيدين جوقسطاس كالقظ آيا ب- ياجى عدل كمعنى من استعال موتا بداور قط اصل ب- باب افعال يه على جائين تو قطاقو انساف كرف والاستخ ہوتا ہے اور اگر بجردے استعال کیا جائے تو یہ تلم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مادہ ایک ا با بالكن استعال مين آكر دوطرح او ك

اور ہمارے استاد حضرت علی محرصاحب باتناہ قرمایا کرتے تھے کہ دونوں معنوں مين ال ك آف كا مطلب يد ب ك قط كمة إن ص كويي آب قطيل اداكرة یں۔ برقط ایک صدورتا ہے کتے ہیں کدائ کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اپنا صد لے توبانساف باوردور ع عصر بندك والماك يظم بالاسالان میں دونوں پہلوآ جاتے ہیں۔ اس لیے بجردے ہولو ظلم کے معنی عرب مریدے استعمال ہوتو انساف کے معنی علی ہے اور آ کے روایت نقل کی ہے جس میں وزن امحال کا تَدَكره ب-الوبريه الله كت إلى كدآب الله في الدك كلمتان حستان وو كل یں جورحمان کو بہت محبوب ہیں۔ زبان کے اوپر بوے عِلْ مِلِلَة میں۔ اگر آب ان کو زبان سے اوا کرنا جا ایکس تو کوئی گرانی نبیس ہوتی لیکن قیامت کے دن جب برزاز ویس رکے جائیں گے تو بوے پو بھل موں گے ان کا وزن بہت تمایاں موگا۔ تو تقیامتان فی المعيوان سے اى قيامت كے دن كے واقعه كى طرف اشاره كر ديا جس وزن اشال ك متعلق امام بخاری نے عنوان باعدها تھا۔ کہ جب بدقول قو لے جاکس کے تو افعال بھی تولیں جا کی گے۔ جو قائل میں وہدونوں کے قبالے کے قائل میں قول بھی تو لے جا کی م فعل مجى توليس كـ اورج قائل فيس ده دونوں ك قائل فيس يص معتزله وغيره جو یں۔ یا بھیش علی طور پر پہلتی وئی ہیں۔ بہان بھی اساتذہ نے کہلا دی ہوں گی یا کہلا دیں گے۔ اور میں اٹھی الفاظ پر اکتفاء کرتا ہوں۔ اور وہ دو کلمات ہیں بھان اللہ و بھمہ و بھان اللہ اعظیم۔

اللہ تعالیٰ ہیں گئ بات تھے کی توثیق وے اور میں تبول کرنے کی اور میں کے لیے قربانیاں دینے کی اللہ تعالیٰ ہیں توثیق وے اور الن شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور حکام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انتہاں کی قسست میں ہدایت نہیں ہے تو ان ہے ہماری جان چھڑا ہے اور اس ملک کو اللہ محفوظ رکھے ملک کی بقاء کے ساتھ دی ہماری بقاء ہے۔ ورنہ پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ بیا تا برا مادہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہم کوئی کی کوشش کرتا ہے کہ بیا تا برداشت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہم کوئی ایک مزاحت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہم کوئی ایک مزاحت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہم کوئی ایک مزاحت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہم کوئی ایک مزاحت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہم کوئی ایک مزاحت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہم کوئی اللہ کی حفاظت فراعے ۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فراعے ۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فراعے ۔ اللہ اس ملک کی حفاظت





# العلم والعلماء

جامعداسلاميه باب العلوم كبرور يكا

بمقام:

ہفتہ واراصلاحی پروگرام

بموقع:

۲۳ فروری ۱۹۹۸ء

تاريخ:

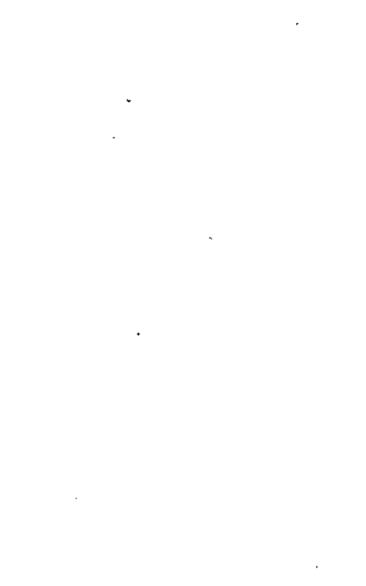

#### خطبه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتُسْتَعِيْنَهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتُوَّمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيْنَاتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّة لَا شَوِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُكُ. أمَّا بَعَدُ فَقَد قال النبي اللَّهُمُ العلماء وَرَئَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤرِّنُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ آخَذَهُ آخَذُ بِحَظٍّ وَافِي اوكما قال عليه (ترقدي الادادة الدوادة الادادة الادادة الادادة الادادة الادادة المدادة صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَعَلَى سَبِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبٍ كُمَّا تُحِبُّ وَتُرْطَى عَدُدُ مَاتُحِبُ وَتُرْطَى أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَٱنْتُوبُ إِلَيْهِ. ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَٱنُّوبُ إِلَيْهِ



علاء انبیاء کے دارث ہیں

مرور کا نات واللہ کا بدارشاد عالی جو آپ کے سامنے برعا کیا۔ اکثر طلب تو رجر بھے گے ہوں کے جو تی مجھ ان کے لیے وق رع ہوں۔ مرود کا نات الله قرماتے ہیں العلماء ورثة الانبياء علم والے لوگ نبيوں كے وارث بين- وان الا نبیاء لم یورٹوا دیناوا ولادرہما۔ انبیا ﷺ نے ورافت میں وریم و بنارٹیس چوڑے۔ درہم جاندی کا ہوتا تھا و بنار سونے کا ہوتا تھا۔ آج کل چونک درہم اور و نیار کا القامروج فيس بال لي الرجم ال كارجمد يول كري تو محف عي آساني س آ جائے گا کہ انہیاء ظاہرنے اپنے ورثے میں سونا جاندی ٹیس چھوڈا یا اس کواور سادے الفاظ میں اوا کرویں۔ انبیاء طالات اپنی وراث میں روپید چید تھوڑ ا۔ یہ عاصل ے۔ انصا ورٹو العلم ۔ انہاء نے وراثت میں علم چیوڑ اے۔ فیمن انحذہ احد بعط وافو بنس نے اس کو حاصل کرایا اس نے بہت ہوا حصہ حاصل کرایا۔ بدروایت علماء کی فضیات میں بیان ہوئی ہے۔ اور فضیات بیان کرتے ہوئے ہی اس کو برحما جاتا ے۔ کتاب العلم میں فضل علم اور فضل علماء کی تحت اس روایت کو ذکر کرتے ہیں تعليم عبادت ے اصل

مفکوۃ شریف کتاب العلم میں بیردوایت بھی ہے کے حضور عظائا سے اپو چھا گیا کہ ایک آ دی لفل پڑھنے میں ۔۔۔ اللہ اللہ کرنے ہیں۔ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ عبادت میں مصروف رہنے کا معنی میں ہے کہ نفلی عبادت میں مصروف رہتا ہے ہیں آ ت ہم کہیں جب و یکھو تلاوت کر رہا ہے ۔۔۔ جب ویکھو تھے پڑھ رہا ہے ۔۔۔ جب ویکھو تھے تو افل پڑھ رہا ہے۔۔

اورایک آدی ایا ہے جوفرائض ادا کرنے کے بعد بیٹ جاتا ہے۔ اور علم میساتا

خطبات عكيم العمر ( جلد فشم )

ے لوگوں کو ایھی ہاتیں بتاتا ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آ ہے اٹھائے نے فر
کہ دو چھی جوعلم حاصل کرنے کے بعد علم پھیلاتا ہے۔ اس عابد کے مقابلے میں ا
ہے چھے میری فصیات تم میں ہے اونی کے مقابلے میں۔ (ترفدی ۱۹۸۴ء مقلوہ ۱۳۳۱ء مقلوہ اللہ ا
اب سرود کا نتات اللہ کی فشیات عام انسان کے مقابلے میں کتنی ہے ہم اس
اندازہ میں کر سکتے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کا نتات اللہ اللہ تعالی کے بعد (ا
تو خالتی ہے اس کے ساتھ تو مجلوث کا مقابلہ کیا نہیں جاسکتا) اللہ کے بعد جتنی ہی تاتو

ہے۔ جائے وہ خاکی ہے جاہے وہ نوری ہے۔ جاہے وہ ناری ہے۔ انسان ہیں جنار ہیں قرشتے ہیں۔ مخلوق میں عرش ہے۔ کری ہے۔ جو بھی مخلوق ہے ان ہے سے اضا سرور کا نکات عظام میں علائے وابو بند کا بھی عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بھی عقیہ ہے۔ اہل حق کا بھی عقیدہ ہے۔ کہ آپ افضل المخلوقات میں اور مخلوقات میں سے آجاتے ہیں تو آپ افضل المخلوقات ہیں تو ایک اوٹی انسان اس کے مقالمے میں صفر

ا جائے ہیں تو اپ اس احتوقات ہیں تو ایک ادبی انسان اس کے مقابعے ہیں تصو خلال کی فندیلت کا کیا حال ہوگا۔ تو علم والے کی فضلیت عمیادت گزار کے مقابعے ہیں اس طرح ذکر فرمائی۔ جیسے میری فضیلت تم ہیں ہے ادبی پر۔

## عالم كى فضيلت عابد ير

اور ساتھ ہی آیک اور روایت ہے جس میں بیر مضمون ہے کہ حضور ساتھ کے فریا

عابد اور عالم کا ڈکر کرنے کے بعد فریایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جی

چود ہو ہی رات کے جائد کی فضلیت ستارول پر ستارہ اور چود ہو ہی رات کا جائم آپ

گا آتھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کہ جس طرح چود ہو ہی رات کے جائد کو ستارے کے

مقالم جس فضیلت ہے ای طرح ہے عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ (تر ذی 2 اے م مقالم چا ایس روایات ہیں جو ملم اور عارہ کی فضیلت میں ذکر کی جاتی ہیں۔ لیکن اس

علم افوی معنی میں شیطان کے یاس بہت ہے اگر تو علم کامعنی دائستن مراد ہے۔ جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں غلیغ۔ جانا اس نے۔ تو اگر صرف جائنا علم ہے تو میرے خیال میں ہد بات مین واقع کے مطابق ہے۔ آپ بھی اگر فور کریں گے تو آ ہے کی تجھ میں آ جائے گیا۔ اس وقت روئے زمین پر سب ے برا عالم ب سے برا جانے والا جس کے باس سے زیادہ معلومات جی میرے خیال میں وہ الجیمی تعین ہے۔ اور یہ خیال واقع کے مطابق ہے اس میں کوئی فك وشيشين - كون؟ بهت واضح ك بات بيكن بم في مجى موى فين - الميس اليم كى التلكو براو راست الله تعالى عقر آن كريم في اللي موكى ب-كوكى عالم باس روے زین پر جو کے میری مفتلواللہ سے براو راست مولی ہے۔ یہ بات تو چھو نے يح بحى تھے جن؟ مادے مادے الفاظ ش بات كرد با بول-اليس في وم الله كو ويكارة وم في كازمان إلىداورة وم في عدر وركائات الله كارمة چیس بزاریا کم ویش جو تعداد انبیاء او ررساول کی الله کے علم یال ب- ایکس نے ب کی صبت اشانی ہے۔ سب کے ساتھ رہا ہے۔ سب کی تقریریں سیس کوئی ہے اس وقت جو کیے یں نے انبیاء بھا کی تقریریں اپنے کانوں سے میں؟ اور ایک کی نہیں ایک الکے چوش بزاریا کم وثیل -ان سب کی تقریری میں اس ملعون نے ۔ کوئی ب معلوبات كالدازو؟ فيرانياه فظارك بعد جنة روعة زين يراولياه الله بوع جنة ز مِن مِن اللَّ علم موئ سب كو حافظ والاسب كي حوبت مِن مِنْف والا-سب كَلَّ تقريري فنے والا كوئى بروئ زين بي؟ بات آپ كى مجھ آرى ب؟ آپ تقديق كرت ين ا (قى) كوئى ب اليا فض جو كي يم في روع زيمن ك اولياء الله كود يكما ان كى يا تمل من جير - ان كى مجلس مين بيشا مول؟ ﴿ كُونَى بِحَي تَمِينِ ﴾ - تو يجر اس سے زیادہ معلومات کس کے پاس ہوسکتی ہیں۔ اس سے زیادہ علم کس کے پاس

ہوسکتا ہے۔ اگر علم صرف جانے اور معلومات استھی کرنے کا نام ہے۔ تو کیا اس کے

er

مقالیے یم کوئی آسکتا ہے جو کیے میرے معلومات اس سے زیادہ ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ معلومات سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے۔ سب سے بردا عالم

ہونے کے باوجوڈ سب نبیوں کو دیکھنے کے باوجوڈ سب کی صحت میں بیٹھنے کے باوجوڈ سب کی صحت میں بیٹھنے کے باوجوڈ سب کی صحت میں بیٹھنے کے باوجوڈ ہر خانقاہ ایس کی تقریریں سننے کے باوجوڈ سرے اولیا والند کی زیارت کرنے کے باوجوڈ سرے اور ایس حاضری ویے کے باوجوڈ سارے علاو کی کیا جا کے ساتھ رہنے کی باوجود ہے لفتی کا تعنق کا تعنق ۔ اس نے کیا پایا اس علم ہے۔ اس کو کیا کا حاصل ہوا اس علم ہے۔ احت کی تفری کا تھائی ۔ تو گھر ہم کیے کیدویں کہ یہ چونشینیش کی منافی ہیں ہیں یا یہ معلومات اسمنی کرنے کی فضلیت میں جی یا یہ معلومات اسمنی کرنے کی فضلیت نہیں ہے۔

المنظم کے ایس میں میرف جانے کی فضلیت نہیں ہے۔

**PÓF** Red کے ساتھ کھواور بھی ہے تب جائے علم فضیلت والا بنا ہے۔ یہ صرف استنباطی بات ثبیں بلکہ مدیث کی کتابوں میں ہی ایک روایت موجود ہے۔ مشکوۃ شریف

اس ہے۔ایک سحالی ہیں۔

((بهن بن حكيم قال سَنَلَ رَجُلُّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنِ الضَّرِّ قَفَالَ اللَّهِ لَا تَسْتَلُورْنِيُ عَنِ الضَّرِ وَسَلُورُنِيُ عَنِ الْخَدْرِ بَقُولُهَا تَلْنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَرَّالشَّرِ شِرَّالدُّرِ شِرًا الْعُلْمَاءِ))

شَرَّالشَّرْ شِرَارُ الْعُلْمَاءِ وَإِنَّ خَرْرَ الْعَرْرِ جَارُ الْعُلْمَاءِ))

لزواه الدارمي رقم ١٠٠٠)

کہتے ہیں کر حضور مڑھ ہے ایک آ دی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب ہے بری چیز کیا ہے؟ آپ نے فربایا۔ بری کیا ہو چھتے ہو کوئی آ چی چیز پوچھو۔ یہ تمین دفعہ فربایا۔ اس کے بعد فربایا تمام بری چیز وال میں سے برترین چیز برے علماء ہیں اور تمام آچی چیز وال میں سے سب سے اچی چیز انصے علماء ہیں۔ یہ میں سے سب سے اچی چیز انصے علماء ہیں۔ یہ میں متاتی ہے وظم والا ہو یہ یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ علم والد دو تم کے ہیں ایک ولیت ایسا ہے جو علم والا ہو

(IZA) كر بحى شر الشرب- تمام بدري جيزول عدنياده بدر ب- اورايك علم والاطبقداليا جوتمام الملى چيزول سے زياد واجھا ب۔

ای طرح کتاب العلم می روایت ب سرور کا نتات الله نے آخر وقت کا ذکر

كرت بوع فرمايا كراك زمان ايدا آع كا:

((لَا يَيْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا السَّمَّةُ وَلَا يَتْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمَةً. مُسَاجِدُ هُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَزَابٌ مِنَ الْهُدَى وَعُلْمَاءً هُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتُ أَدْيِمِ السَّمَاءِ)) (مَثَلُوءًا/٢٨)

"أيك وقت إيدا أجاع كاكد اسلام كامرف عام باقى دوجاع كار اسلام زعدہ باو۔ اسلام زعدہ باو کے بوے نعرے لیس کے۔ بری کو گوئی ہوگی۔ اسلام زعره باو-اسلام زعره باو- ہم اسلام التي كـ ہم اسلام تافذ كري ک\_اسام ال اسلام الكام ا يرة معلوم نين كرصور الله كرمائ سلم ليك في كرآب في وال فربائی کہ بیردات بھی آئے گا۔ ایسے بی گلنا ہے کہ پاکستان کی تو یک پی سلم لیگ نے جو كردارادا كياشايديداي كى ترجمانى ب

((لا يبقى من القرآن الا رسمه))

" قرآن كريم كا صرف نشان باقى رو جائے كا لوگ اس كو يرهيس مع لكها موا ويكسين عري على فين موكاليا

مساجد هم عامرة مجدي برى حالى بولى - بقابر برى آباد بول كى پھول او نے روش سب چھ موگا۔ وهي خواب من الهدى۔ ليكن بدايت ے خالى ول کی کی سیال بی بھاہر بہت رونق معلوم دوتی ہے۔لیکن بدایت سے خال میں اور ال دورك بارك من قرما إعلماء هم شو من تحت اديم السماء.

ورا ترجے پر فور فرما کی ۔ آسان کی جہت کے پنچے جوادگ بس دے ہوں گے

اس وقت کے علاء ان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے۔ بیساری منگلوۃ کی روایتیں اور جوآ ہے کے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں سے براہور یا ہوں۔

رو پ مع موس حاب ب س من علم علي مورو اون تو يه روايات جارت سائف ظاهر كرتى جي كهم والد دوهم ك جي - ايك علم والدوه جي جوانمياء كه وارث جي اورايك علاء وه جي جن كوشو الشور كها كيا- ايك

والے وہ اِن برومیان مساورت اِن اور بیت مجاورہ اِن کا وسو مسو ہا جا۔ بیت علم والے میں جو عہادت گزاروں کے مقابلے میں چود ہو یں رات کے چاند کی طرراً میں۔ اتنی فضیلت رکھتے ہیں جتنی فضیلت صفور عظالی کی ایک عام انسان کے مقابلے

یں۔ ائی فضیلت رکھتے ہیں بھی فضیلت صفور عظام کی ایک عام انسان کے مقابلے میں ہے اور ایک جماعت دوسر کی ہے۔ جن کو کہا گیا کہ دو ملعون ہے علیہ معد الله

والملتكة والناس اجمعين يَهِي الرَّحْمُ وَكَرَّبِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا اَنْزَلَدُ مِنَّ الْيَيْنَاتِ وَ الْهُلَاى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلِيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ و

يَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ.

pp تو ان پر الله بھی لعنت کرتا ہے اور ہر لعنت کرئے والے لعنت کرتے ہیں یہ بھی علاء کے متعلق ہے۔

مقام غور

توبدودوں تم کی باتی سائے آئے کے بعد اب ہم جواب آئی کام کی طرف مسلوب کے بیٹے ہیں۔ اور ہم تھے ہیں کہ ہم الل علم کی طرف مسلوب کے بیٹے ہیں۔ اور ہم تھے ہیں کہ ہم الل علم کی صف میں شامل ہیں تو کے اور کی بیٹے میں سے اور اور کرنے کا مقام تیں ہے کہ دونوں طبقوں میں سے ہمارا شاد کس طبقے میں کیا جارا شاد میں بیارا شاد ہیں۔ اور اس طبقے کا کیا علامات ہیں۔ اس طبقے کی کیا علامات ہیں گیا ہم کریں کہ ہم خرافیار ہوجا کی اور کن باتوں سے اس طبقے کی کیا علامات سے ہم تھیں تا کہ ہم کی کیا حد ہمارے آئی ہیں بیروال الفن سے اور ہمیں ہم بیری کے ساتھ بیٹے کے اس بات کو بھتا چاہے سرف فضائل یاد کر لیائے جا ور ہمیں ہمیں شامل ہوں جو حیو العجود ہے۔ جو انہا دکا وارث طبق کریں گے کہ ہم اس طبقے میں شامل ہوں جو حیو العجود ہے۔ جو انہا دکا وارث

Red

emo

علم ہے اصل مقصود عمل ہے

تو حضرت حس بھری دفائل کے قول ہے بھی علم کی دوشمیں نکل آئیں۔ اگر علم پ

عمل ند ہو خالی علم ہوتو ہے علم یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ بیعلم عیسائیوں کے پاس بھی

ہے۔ شیطان کے پاس بھی ہے۔ ہر شریر ہے شریر ترک پاس بھی ہے۔ اور نیوں والے

یہ اس کو اپنا تے ہیں اور اس کے اور جس بات کو جائے ہیں۔ اس کو دل ہے بات ہی اور

پھر اس کو اپنا تے ہیں اور اس کے اور جس کرتے ہیں ہے ہم جو جب آتا ہے تو اپنے

مطابق ڈھال و بتا ہے۔ اور جو علم صرف زبان پر بی ہے۔ وہی ہے معلومات کا

معلومات کا

مجود جو شیطان کے پاس بھی ہے۔ مستشرقین کے پاس بھی ہے۔ یہودیوں کے پاس

ہمی ہے۔ جنہوں نے محتصر المعانی پڑھ کی ان کو تو ہے یا سام کو بمور کے باس

ہمی ہے۔ جنہوں نے محتصر المعانی پڑھ کی ان کو تو ہے یہ سام کو بمور کے باس

و المسال المال الم باب کی شان میں گستانی کرتا ہے۔ یا اپنی مان کو گولیاں وے رہا ہے تو دومرا آ دی کے گا یہ جرایات ہے۔اب بداس کوشروے رہا ہے۔اب برکیا اس گالیاں دینے والے کو بعد فيس كديد مراياب ع؟ يد عا؟ (قي) يكن اس كوياد والاياجار باع - كوكداس كا يد طرو الل منانا بكدائ كويد الى فين كديد يراباب بداكريد اوناكد باب بال الى گتافى ندكرتاراى ليے اس كے سائے كها جائے گا يہ تيرا باب ہے۔ كويا كدوه ا جاال ہے جال کو بات بتائی جارہی ہے۔ اس کا حاصل مجی بی ہے کہ جب کوئی مخص ابية علم كے مطابق عمل ندكرتا ووتو وہ ايباب جيسے ان علم سے جال ب اس كو عالم نيس سمجها جاتا بدایک گفتگو کا انداز ہے۔

اب ایک مخض کو پرنہ ہے کہ تماز فرض ہے اور اللہ کا تکم ہے کہ ٹما زیر حو پہلم ہے على والله والما واليا؟ (تى) اب اكرة اللم كراته ال يرقل بى وكيا كدنا ازیڑھ کی تو ہے وراثت ہے نیوں کی اور اگر آ ہے سرف جانتے ایں کہ نماز فرض ہے لیکن یڑھتے نہیں بینکم وہ ہے جو شیفان کو بھی ہے۔ پھراس میں کیا فضیلت ہوگی۔ ہم جاتے إلى زنا جرام بيد بم جائع بين لواطت جرام بديم جائع بين كد يورى جرام ے۔ ہم جانے ہیں کہ چوٹ بولنا جرام ہے۔ یہ ماری کی ماری یا تمی ہمیں معلوم ہیں۔ بیلم بداب اگران کے مطابق عمل ہوا کہ زنامے بیج میں لواطت سے بیج 一切きこととの見のできころの

تو یظم وہ ہے جونبوں کے رہے ہے آیا ہے۔ اور انبیاء کی وراثت ہے۔ توب ول يراثراعاز إلى ال عناثر وع ين آبان على رع كارار ب م كوجائ ك باوجود جوث بكى يولئ بين اورب مكرجان ك باوجود بد معاشی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ علم وہ ب جوشیطان کو بھی حاصل ب۔ یہ علم کوئی قضیات کا تبین رکھنا۔ اگر تو جانی ہوئی چڑ کے مطابق عمل ہو چر تو اس کوکیں کے کہ مالع مانع

ہے۔ اور ملم مفید ہے اور اگراس کے مطابق عمل نیس تو یہ نیوں کی ورافت ٹیس۔ نیوں کی ورافت وہ علم ہے جس کے اندر انسان رنگا جائے۔ وہ صرف زبان پر تہ ہو بلکہ انسان کے دل وہاغ کومتا شرکر کے ای سائچ کے اندر انسان کو ڈھال دے۔ جوان پاتوں کا تقامتنا ہے۔ بیطم ہے۔ جس کوہم کہیں گے کہ بیانبیاء کی ورافت ہے۔

قارون كاخز انداورالل علم كى شان

ایک مونی می نشانی آپ کو بتا کے اس بات کوئٹم کرتا ہوں قرآن کریم میں ایک بهت بزے سرمایہ دار کا تذکرہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ( قارون ) إِنَّ فَارُوْنَ كَانَ مِنْ فَوْم مُوسنی۔اس رکوع میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ بیٹالی سریابہ دارتھا۔ جس کا ذکر آبان یں ہے۔ استان اس کے فزائے تھے کہ اس کے فزائے کی جابیاں افغائے اگر ایک جماعت چلتی تھی تو ہو جومحسوں کرتی تھی۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ سے قارون بورے نج وچ کے ساتھ جس طرح سے سرمایہ داروں کی عادت ہوتی ہے الله الله ك ساته شان وشوكت ك ساته لكار فَحُوجٌ عَلَى فَوْمِه فِي زينيه ـ بڑی ٹاٹھ یا ٹھ کے ساتھ لکا۔ خدام ہول گئے سواریاں ہول کی زیب وزینت ہوگی۔ نعروبادی دو کی آے چھے برائم کے لوگ جو دوتے ہیں افریش کرنے والے جا بلوی كرنے والے موں كے تو برى شان و شوكت كے ساتھ يه لكا جس وقت يه لكا تو قالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ الْحَيْوَةَ الدُّنِّيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَى قَارُونٌ \_ اليَ طِيَّدَ ال وقت ابیا موجود تھا۔ کہ قارون کی اس شان وشوکت کو دکھ کر اور اس کی شاشھ ہاٹھ کو د کچو کر اس کی زیب وزینت کو و کیچے کران کی رال ٹیگی۔ ہمارے محاورے کے مطابق منہ ش یائی آ گیا۔ اور دل کے تہدے ان کی ہے خواہش الجری یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ بات کاش! امارے لیے بھی اٹیل شان وشوکت ہوتی امارے باس بھی ایسے ى خزائے او تے ہے ك قارون كو لے۔ اللہ كتا ب كر بولگ جو تے قارون ہے مر مایہ دار کو دیکے کر ان کی رال کی کہ ول میں بیہ ہوئی پیدا ہوئی کہ کاش ا کہ ہم بھی ایسے

ہوتے ہمادے پال بھی ساری کی ساری چڑیں موجود ہونٹی۔ یہ کون اوّل تھے۔ یہ تھے
اللہ ین یو بلدون المحیوۃ اللہ نیا۔ جن کے سامنے سرف ونیا کی زندگی تھی۔ اور پھر نیس
اللہ ین یو بلدون المحیوۃ اللہ نیا۔ جن کے سامنے سرف ونیا کی زندگی تھی۔ اور پھر نیس
القا۔ حیات ونیا کا اداوہ رکھنے والے۔ جن کے مزد یک بیش صرف ونیا کی ہے جن کے
مزد یک خوتی صرف ونیا کی ہے۔ آخرت سے خافل وہ قارون کو و کھے کے ان کے دلوں
میں یہ خواہش انجری کا اُس کہ تم بھی ایسے ہوتے۔ بھیے آپ کے پاس سے کوئی کاروالا
گردا تو ول میں بیہ خواہش ہوئی کہ کتا بڑا خوش العیب ہے وہاں بھی بھی اُنٹہ
گردا تو ول میں بیہ خواہش ہوئی کہ کتا بڑا خوش العیب ہے۔ تو اللہ فریاتے ہیں کہ یہ کہنے
والے وہ لوگ تھے۔ جو سرف و نیا کا اداوہ رکھتے تھے۔

وَهَا يَلْقَا هَا إِلَّا الَّذِينَ صَهُرُوا خُور كرير و كُتِ تَحَالله لذو حط عطيه . كرية قادون يردا خوش نعيب ب- الله فرمات بي جن كويه خيال تها كه فواب الله خير - يونظريه اور خيال النبي كوملاك برجو خوش نعيب بوت بين اور جو صابرهم ك لوك بوت بين -

قواس واقعدتے ہمارے سامنے ایک حقیقت کو تمایاں کیا وہ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کے لیے ایک بوی علامت ہے۔ کہ اگر آپ جانتا چاہیں کہ ہم کس طبقے میں شامل ہیں اولو العلم جیں یاضیس۔ اہل علم میں شامل ہیں یافیس۔ یہ ایک موفی می علامت یان کرنی بھی اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی۔ میکی بات میں نے کئی ہے۔ بے کہ معلوبات کے ساتھ اگر عمل بھی ہے۔ تو پیلم انبیاء والا ہے۔ اور اگر معلوبات کے اسامی میں تو میں انسان کے انسان میں اور المرمعلوبات کے انسان میں اور المرمعلوبات کے انسان میں ہے۔ یہ وہرا طبقہ ہوگیا۔

اب ایک دوسری نشانی بناتا ہوں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کد دنیا کی نگا وقع دیکھتے کے بعد کسی کی اچھی کوشی دیکھ لے۔ کسی کی کا دوکھ لے کسی کا اچھالیاس دکھے لے کسی کو بڑے جدے چیدے پہر کھے لے۔ اگر دل بٹس بیاخیال انجرتا ہے کہ بیاجم سے اچھے جس بڑے خوش نصیب جیسا کاش کہ ہم بھی ایسے ہوئے۔

اگرول میں بیرخیال آتا ہے تو بیٹھن دنیا دار ہے بیطم والانییں ہے اگر وہ عالم اس ہے تو بھی وہ دنیا دار ہے اگر وہ بہت زیادہ معلومات رکھنے والا ہے تو بھی دنیا دار ہے۔جس کے ول میں اس بات کی عظمت ہوکہ سرماید داروں کے پاس جو بکھ ہے کا ش کر ہمارے پاس بھی ہواور بیٹوش نفیب ہے۔ تو بید دنیا دار ہونے کی علامت ہے۔ اور جس کے سامنے ہر وقت یہ بات دے کہ کارکوشی کیا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالی کی رضا ساتھ ملے تو تھیک ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا ساتھ دیا جے تو بیا تھ اس کے اسباب ہیں۔ کام وہ کرنا جا ہے جس میں اللہ کے بال قواب سلے۔ آخرت آباد ہو۔ آخرت شا

تو الله فرمات ہیں کہ علم والے بیا لوگ ہیں او تو العلم بیا لوگ ہیں تو ہم بھی ا اپنے قلب کے اندر فور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ول کی کیفیت کیا ہے۔ اگر تو ونیا کی طلب اہم ہمارے ول ہیں ہے۔ ونیا واروں کی عظمت ہمارے ول ہیں ہے۔ اور ان ونیا واروں کو و کیے کر ان کے لہاس کو و کیے کر ان کی چہل پہل کو و کیے کر اگر ہمارے ول ہیں ہے بات آتی اس کہ ریوے خوش تصیب ہیں تو مجھے لیس کہ ہم ونیا دار ہیں۔ اور اگر آپ کے فرد کیک ان کی کار کی دیشیت ان کی ہے و بی کے ساتھ۔ (وین کے ساتھ اگر انلہ ونیا و سے ونیا کا سامان وے اور اس ونیا کے سامان کو وین کی خاطر خرج کرنے کی تو منتی وے اللہ کی و رضا کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے او وہ اللہ کی نخت ہے۔ وہ چر قابل غدمت جیس اکیس اگر اللہ سے خفلت اور دین سے بیزاری بدخملی کے ساتھ ونیا کا سامان واصل ہوجائے تو یہ چیز ایک ہے جو قائل دخک نیس سے چیز ایس ہے جو اسان کو عذاب کی طرف لے جانے والی ہے۔ چیے قرآن بیس آگیا کہ کس کی جائیداو دکھے کے فاستوں کی منافقوں کی مال واولاد کھے کہ دھوکہ نہ کھا تھی اِنتہا بگرینڈ اللّٰہ آن بعکہ ہے ہے چھا۔ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے مقداب دینا جا جاتا ہے۔ یہ اولا دعداب ہے۔ یہ مال

ان چیزوں کو دیکے کر اگر علم ہے اور دل تک پہنچا ہوا ہے۔ ول پر اثر انداز ہے۔ لؤ پر انسان کے ول میں ونیا کے سامان کو دیکے کر حرص والا پی نیس آیا کرتا۔ بلکہ انسان سے کہتا ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو۔ اگر اچھا لہاس نیس تو کوئی بات نیس۔ چنائی پہ بیشون ا پر گیا تو کوئی بات نیس۔ ویکھنا ہے ہے کہ آخرت میں راحت کس چیز کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر جذبات یہ بیس تو وہ خیض او تو العلم میں وافل ہے۔ اور علم والا ہے۔ یہ مجی ایک کی علامت ہے۔ بہنچا نے کے لیے کہ علم تمارے لیے مفید ہے یا ہمارا شار کی ووسرے طبقے میں ہے۔

تو دنیا کی طبع اور لا کی بیام والا او نے کی علامت نیس۔ اور دنیا حاصل کرنا جائز تا جائز طریقے سے بید دنیا دار او نے کی علامت ہے۔ بیدائل علم کی شان نیس ۔ تو علم کی
مطابق عمل اور دل شل جذبات اس کے ساتھ ام پیچان سکتے ہیں کہ اعاراطم گئے ہے یا
مطابق عمل اور دل شل جذبات اس کے ساتھ ام پیچان سکتے ہیں ایسے اوگوں میں شامل
اور نے کی تو فیق وے اور اس کا طریقہ بیس ہے کہ جو بات علم میں آ جائے اس کے
مطابق عمل کرد ۔ جیسے آ گیا فراز قرض ہے۔ تو اس کو پڑھو۔ چوری برق بات ہے۔ تو اس
مطابق عمل کرد ۔ جیسے آ گیا فراز قرض ہے۔ تو اس کے چوری برق بات ہے۔ تو اس
مطابق عمل کرد ۔ جیسے آگیا فراز قرض ہے۔ تو اس کے کے داگران باتوں پر عمل کرد گے تو تم

حفرت شيخ معدى المنظ بس طرق سے كتے إلى ( مكتان كر آ خوي إب

ك يشتر خواني ULAZ عمل درتونيت ناداني "علم جتنا جا ہو بڑھ او اگر تمہارے اعد تعل میں ہے تو تم ناوان کے ناوان

شود ند والل من

كرند كفتل بنما ب ناعل مند بنما ب الركده الحرك اوير چند كمايي ااو دى عائمی گدھے کے اوپر اگر کتب خانہ رکھ دورتم بھی اٹھتے بیٹتے چلتے گھرتے۔ اتی اتی کتابیں افغائے پھرتے ہو۔ کندھے کے اوپر۔ اگر ٹمل فیس تو اپنے ہی ہے گندھے كاوير كايل ركاوى جاكي - اورية في كابت ب

اس بے خبر کو تو اتنا بھی پید نہیں ہوتا کہ اس کے او برنکٹریاں لدی ہوئی جس یا كتابي \_ أيك بوجه اللهائ موسة جي اس كوكلزيان اور كتابون كالجلى يدونيس كدان عى فرق كيا ب خود قر آن كريم نے يكى مثال دى ب

یہود کے علاء کی کہ جنہوں نے علم کو د نیاداروں کا ڈرایتہ بنایا اور اس کے مطابق

مل تين كيا تو قرآن كبتا ب-

\*مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَّارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ "ان کی مثال تو اس گذھے کی ہے جس کے اور کتابیں لدی ہوئی مول ۔" اسفاد سِفُو کی بع ہے سز بدی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو عالم بے قمل کی مثال الیے ہے۔ تو عالم بے قمل کی مثال الیے ہے ہے۔ تھے گدھے پر کتا میں لا دوی جا کیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہے دعا بھی کریں اور آپ قصد وارادہ بھی کریں کہ ہم نے ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جس علم کی فضیات آئی ہے جس طبقے میں شامل تھیں ہوتا جس کی خدمت آئی ہے۔ ہم نے اس طبقے میں شامل تھی ہوئے جس کی خدمت اور اچھے طبقے میں ہمیں پڑھے ہوئے کر آئل کرنے کی تو فیق وے۔ اور اچھے طبقے میں ہمیں شامل کردے۔

سوال: بریلوی شیعه فیرمقلد میسانی مرزائی مماتی بیرسارے طبقه ویو بندیت کو منانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں۔ ذراتضیل سے وضاحت فرما کیں۔

جواب: اس ش تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب حق اور باطل کی بنگ بھیٹ ہوتی اور باطل کی بنگ بھیٹ ہوتی رہے جی بنگ بھیٹ بوئے جی اس لیے آپ سوئی رہے جی شایدای دور میں مثانے کی کوشش کررہے جیں۔ بیآپ کو معلوم ہوتا جا ہے کہ جب ہے دنیا تی ہے اس وقت سے ایس ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے۔

﴿يُرِينَدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِالْهَوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ تَحْرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

"بياوك جائج إن كرالله كوركوائة مونبون كوساته بجها ويرجى طرح سے تماغ كو چو كے مارك بجهاتے بين ياجي اعتراض كركى كى كوري كوفراب كروينا!"

لیکن بیاس نورکو بجانین کیس کے اللہ تعالی اپنے نورکو پورا کر کے چھوڑے گا اگرچہ کا فرول کو تا گوار دی گزرے۔ تو اس نور کو بجھانے کے لیے چھوٹیس مارنا بیاتو بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے بھی عنوان افتیار کیا ہے۔ جس کا فرجر کی نے یوں کیا ہے۔۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت ہے خدو زن کپوکوں سے یہ خدو زن کپوکوں سے یہ چہائے گا است کا است کا است کا اس لیے سارے زور لگا لیس۔ اگر اللہ نے اس دنیا کو باتی رکھنا ہے زیمن و آس اللہ کی باتی رکھنا ہے زیمن و آس اللہ حق اس کی باتی رکھنا ہے ڈرڈ ختم ہو جائے گا ندز مین رہے گئ ندآ سمان رہے گا۔ اس لیے کسی کے رد کرنے سے کسی کے مناب نے کسی کے رد کرنے سے کسی کے مناب نے کسی کے رد کرنے سے کسی کے مناب نے کسی کے دو کرنے کے کسی کے مناب کو بیندیت کوئی نیا منوان ہے۔ وابو بندیت کوئی نیا کہ بیس سے اللہ تعالیم میں کہ اللہ وب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله وب العالمین .



r Demo

طبات علیم اصر ( بلدشم ) الی تن کرماتی عکومتوں ۔ ملبات علیم اصر ( بلدشم )



# اہل حق کے ساتھ حکومتوں کا برتا ؤ PDF

بمقام: جامعه مصباح العلوم منظور كالوني \_ كرا چي

بموقع: تقريب فتم بخارى شريف

.r..2(1) 2.r1 : 3.7t

...

•

+ ·

#### خطبه

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسِلِينَ. وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ فِي الْحَدِيثِ المُرْسِلِينَ. وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمُوعِينِينَ فِي الْحَدِيثِ اللهُ تَعَالَى قَالَ مُحَمَّدِ اللهُ وَتَصَعُ الْمُتَعالَى وَاللهُ تَعَالَى قَالَ مُحَمَّدِ اللهُ وَتَصَعُ الْمُعَادِينَ الْقِصْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرَّوْمِيةَ وَيَقَالَ الْمُعَلِينَ الْقَصْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرَّوْمِيةَ وَيَقَالَ الْمُعَلِي اللهُ مَصْدَدُ الْمُعَلِيطِ وَهُو الْعَادِلُ وَامَّا الْقَاسِطُ فَهُو الْجَائِدِ. الْقِسَطُ مَصْدَدُ الْمُعَلِيطِ وَهُو الْعَادِلُ وَامَّا الْقَاسِطُ فَهُو الْجَائِدِ. الْقَسَطَ مَصْدَدُ الْمُعَلِي عَنْ اللهِ وَهُو الْعَادِلُ وَامَّا الْقَاسِطُ فَهُو الْجَائِدِ. بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلِمَتَانِ حَيْتَانِ اللهُ عَنْهُ وَمَلْمَ كُلِمَتَانِ حَيْتَانِ اللهِ الْمُعْلِيمِ وَاللهُ الْمُعْلِيمِ وَاللهُ الْمُعْلِيمِ وَاللهُ الْمُعْلِيمِ وَاللّهِ الْمُعْلِيمِ وَاللّهُ الْمُعْلِيمِ وَاللّهُ الْمُعْلِيمِ وَاللّهُ الْمُعْلِيمِ وَاللّهُ الْمُولِيمِ وَاللّهُ الْمُعْلِيمِ وَالْمُ اللّهِ الْمُعْلِيمِ وَاللّهُ الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَاللّهُ الْمُعْلِيمِ وَالْمُ الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُولِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُ الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعِلِيمِ

ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَلْبٌ وَٱللَّوْبُ اِللَّهِ



### سالانه جلسول كابنيادي مقصد

مربی مدارس میں میں تعلیمی سال کا افتقام ہے۔ رمضان السارک کے بعد شوال میں تعلیم شروع ہوا کرتی ہے اور رجب میں اسباق کا افتقام ہو جاتا ہے۔ رجب کی استری تاریخوں میں یا شعبان کی ابتدائی تاریخوں میں استحانات ہوجاتے ہیں۔ اور اس طرح سے تعلیمی سال افتقام کوچھی جاتا ہے۔

عام طور پر معمول ہے کہ اسباق کے افقام کے موقع پر ایک تقریبات منعقد کرئی ا جاتی ہیں۔ جن سے ایک مقصد تو اسپنے احباب کو اس کا رغیر بٹس شریک کرنا ہوتا ہے۔ کہ

آخری دھا میں احباب بھی شامل ہوجا نمیں اور اس کی برکت کو دو بھی حاصل کرلیں۔ اور

ساتھ ساتھ ایک مقصد ہے بھی ہوتا ہے کہ حدرے کی کا دکروگ اس کے معاومین کے

ساتھ ساتھ آجائے۔ جولوگ عداری کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے اس تعاون کے

ماتھ جی آپ و کھورہ ہیں اور آپ کی آتھوں کے سائے ہے۔ کتے قرآن کر بھرکے

عافظ تیار ہوگے۔ اور کتی قرآن کر کیم کی حافظات بچیاں تیار ہوگئیں۔ اور بید کھیں جو

عدرے میں ای طرح سے طہاور طالبات حفظ کرکے قارع ہوتے ہیں۔

ظلم كے بعد بدارس ميں اضاف

ان سب باتوں كے سائے آئے كے بعد مى اگر كى كے دمائے ميں بيد خيال آتا بے كداس جماعت كومنا يا مائنا ہے۔ قو جرا خيال ہے كداس كے ليے باگل خانے كے علاوہ دومرى كوئى جگر فيس-

جب تک ہے و باؤ مروع تین ہوا تھا اور منانے کی کوششیں شروع تین ہوئی ا تھیں۔ تو مداری میں ندائے طلبہ ہوتے تھے ندائے عافظ تیار ہوتے تھے ندائے مولوی

🖁 تیار ہوتے تھے نہ عالم تیار ہوتے تھے طلبہ کی بہت تھوڑی مقدار ہوتی تھی۔ حتی کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ وفاق کا سالاندا حقان ہوتا تھا تو یورے کرا تی کے مداری ا کے فارغ التحصيل طلب جنيوں نے دورہ يرحا موتا تھا ان كا امتحان نو ناكن ك اً دار الديث يلى موتا تفار يور ، شهر من صرف اتى مى تعداد مولى تحى ، اور جب ، اعداوت کا مظاہر وشروع ہوا اور مدرسول کومنانے کے لیے کوششیں شروع ہو کس تو اللہ کی طرف ے اتنی بھیز مدرسوں میں ہوئی کداب صرف نداؤن کے اق طلب بڑھنے کے الله لي جي اس دارالديث شي نيس مات\_سار \_ كراجي كے طلب كو اكثها كرديا جائ تو ﴾ پھرتو کوئی جگہ ہی تین ہے کہ جس میں بٹھا کے ان کا امتحان لیا جائے۔

ای لیے میرے خیال بین آئڈ دی سنٹر کرا تی میں ہیں جہاں دورہ حدیث 🛚 شریف کا احتمان ہوتا ہے طالبات کا بھی احتمان ہوتا ہے اور طلبہ کا بھی۔ اب آ پ نے س لیا۔ کہ اس سال جامعہ بذا میں طالبات میں ہے ۳۲ بچیاں دورہ ُ حدیث ہے قار خُ ہوری ہیں۔ اور عالمات بن رہی ہیں جنہوں نے اس سال بخاری اور دوسری حدیث کی تنابیں برحییں۔اورایے ہی ایک ایک مدرے میں سینٹرون کی تعداد ہے۔ہم ایک الله مانده مان كروار يا عن بين وع اوع بن - جودراع على كالدع يد ب-جہاں سراکیس بھی اب بنی ہیں اور آنے جانے کی سموات اب میسر ہوئی ہے۔مولانا امان الله صاحب خالدى مدير جامعة قاسمية كراجي كالمل وطن واي باوريكي مجحه وبال بنما كرآئے تھے۔ اس يكن ماعدك كے باوجود تعارب بال اس سال طلب على دورة حديث شريف يى ٢ ٤ اورطالبات يى ٨٥ يجيال قارع اورى إلى-

ا کیا داری اسلام کے قلع میں؟

آپ نے سا ہے کہ انبول نے (مولانا عبدالقوم صاحب اعمانی )ایک اغظ استعال کیا تھا کہ عربی مداری اسلام کے قلع بی بدیات موفید مح ب قلد میں محصور ہو کے انسان وحمن کے حملوں سے پہتا ہے۔ او تلعد بھاؤ کا ذر بعد ہوتا ہے۔ ہناہ

خطبات مكيم أبصر ( جلد صفم) اسلام دوسرول کو بچاتا ہے وقت قيمر روم بيمائيل كى سب سے يوى سلطت تى۔ قيمر باد ثاوكا لقب تھا۔ يد كفا ای بخاری کتاب العلم میں موجود ہے۔ اور جو تحظ در یافت ہوا ہے جب اس کی اور

﴾ لينے كى جكہ جوتى ہے۔ تو ان گفتلوں كا مطلب مير ہے كداملام نے مدارس ميں جناو كى و کی ہے۔ اور مداری اسلام کے بیماؤ کا ڈرافید ہیں۔ یہ تعبیر اپنی میکہ درست ہے۔ ہم تے تھروں سے اسلام کو تکال دیا۔ بازارون اور ماریکٹوں سے تکال دیا معالوں سے نكال ديا عكومت ك وفترون ع فكال ديا اور عكولون ع فكال ديا كالجول ع فكال دیا۔ برجگہ سے نکال دیا کمیکن ہداری کے اندر پیدسا کین ہیں جراس کو ہینے ہے دگائے يشي ين رقوال المتبارات أب فيك كتي بين كدهاري وين كريجا وكاوريدين-لیکن اس حقیقت کوشلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی ذہن میں رتھیں۔ کہ اسلام اللہ کا وین ہے۔ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ ﴿إن الدين عند الله الا سلام الشے نزویک پسندیدودین اسلام ہے اور اس کواللہ نے عی اتارا ہے۔ اور اللہ اس كرمول كى طرف م مراحنا ال بات كاوعده ب كدقيامت تك ال دين في پاتی رہنا ہے۔ جب اس وین نے پاتی رہنا ہے تو ڈراتھوڑا فور فرمائیں کہ پہلے فقرے کا مفہوم یہ ب کرشاید بم ان کو بچائے میٹے ہیں۔ اگر چدیہ ظاہری حالات کے اعتبارے مُحِيك بيد ليكن اصل كالمتبار سااسلام كالحافظة الله بي-ليكن مرور كا نكات مراكا في الله ماحول عن جوعنوان اعتباركيا ب ووعنوان یہ ہے کہ مدیند منورہ کی چھوٹی می لیتی ش میٹو کر بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے۔ چنائی کے اور میف کر فاقد زدو پید کے ساتھ ابغیر کی قم کے ظاہری اسباب کے قصر روم كو تُطَالَكُها جُوا من أصل تط دريافت جوكيا ب- اوراس كوفر في في بوع بين - اوراس

بخارى كى ميارت كوريكما كيا تو فقط مقط ويريزير زيرير مطابق بيدجس معلوم

しかなるいとうの

ہوتا ہے کہ کمایوں کے اندررویات کتنی گئے ہیں۔

اس عط میں رسول اللہ طاقال نے قیصر کو لکھا۔ آسٹیلٹم فیسٹیٹم کے مسلمان ہوجا فال جائے گا۔ اسلام قبول کر لوفاق جاؤگ ۔ تو معلوم ہو گیا اسلام بچاتا ہے اسلام کو بھایا تیں جاتا جس باوشاہ کو بھی عطالکھا ہر عط میں لفظ میں میں آسٹیلٹم فیسٹیٹم ۔ کے مسلمان ہوجا فال جائے گا۔

المجان جنوں نے اسلام قول ٹیس کیا آپ نے وو پہتے ہوئے دیکھے یا جاہ ہوتے ہوئے دیکھے یا جاہ ہوتے اور دوشن اسلام قول کیا جا ہا ہوتے اور دوشن کے اعران کا تذکرہ جاری میں موجود ہے۔ لیمن جنوں نے قبل کیس کیا وہ کس کو فرا پڑھ کر دیکے لو۔ گرجمیس پت چلے گا کہ اسلام کی علی نے کہا جا اسلام کی جزئے کیا جا اسلام خود ہیس بچاتا ہے۔ انبذا ہم اسلام کو میں بچاتے بکہ اسلام کی جن ہے آتا ہے۔ آپ اور ہم بلکہ پوری دنیا اگر بھی ہوئی ہے تو اس اسلام کی برکت ہے گا ہوئی ہوئی ہے تو اس اسلام کی برکت ہے تھیں ہوئی ہے۔ آپ اور ہم بلکہ پوری دنیا اگر بھی ہوئی ہوئی ہے تو اس اسلام کی برکت ہے تھیں ہوئی ہے۔

جس دن اسلام کا نام ونتان مث آلیا۔ حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ آیات آتی ہے اور ہمارے عقیدے بیں شامل ہے۔ اس دن اس دنیا کی ضرورت نمیں آئے رہے گی سب قوت مجات جائے گی اور قیامت آجائے گی۔ تو دنیانجی ہوئی ہی اس کا دقت تک ہے جب تک اسلام باتی ہے۔

تتخصى اورعالمي وجودكي بقاء كامدار

مراحنا روایت کے اندرا تا ہے کہ جب کوئی اللہ اللہ کہتے والاثین رہے گا تو اس وقت دنیا کا وہ حال ہو جائے گا جس طرح سے ہمارا ایک شخصی وجود ہے۔ اور ایک ہیر مالی وجود ہے۔ ہمارے شخصی وجود کی بقا شخصی روح کے ساتھ ہے۔ جب شخصی روح امارے اعدر موجود ہے تو:

一年ほりんとかっている。

- ⊕ عارے کان جی کام دیے ہیں۔
  - 🕾 جارى زيان ئى كام دى ہے۔
- -いまこりをもろりといり ③

ساری مشیزی کام میں گلی ہوئی ہے۔ آپاں ہی جزی ہوئی ہے آپاں میں اتفاق ہے۔ اور اس کا وجود ہاتی ہے۔ لین آپ کی آ تھوں کے سامنے ہے کہ جب اس جم سے روح نگل جاتی ہے تو ایک ایک عضو ہے کار ہونے کے ساتھ ساتھ منتشر ہو جاتا ہے۔ کھال ملیحدہ ''گوشت ملیحدہ۔ بڑیاں ملیحدہ' جوز کھل جاتے جی اور انسان فرات کی شکل میں آجا تا ہے۔ توجب روح نگل جائے تو چھر بداتا ہاتی نہیں رہتا۔

بالكل اى طرح اجما فى زندگى كى روح اسلام بداورالله كانام ب بى وقت تك يد باقى بهاس وقت تك ونيا باقى به اور جس ون اس روئ زيمن پركوئى الله كا مام لينے والائيس رے كا ( مارے مقيدے ميں يد بات واشل ہے ) تو اس كے بعد يد ونيا اس طرح سے بحورے كى چيئے تخص وجود روح كے لكل جائے كے بعد بحر تا ہے۔

ال لیے آن ونیا اگر قائم ہے تو اٹنی لوگوں کی برکت ہے قائم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ اور یہ خوش تھیں جاتے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ اور یہ خوش تھیب جاتے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کر کم کی بقاء کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان چھوٹے بچوں کو اللہ نے قرآن کی بقاء اور اسلام کی بقاء کا ذریعہ بنایا ہے۔ باتی ان شاء اللہ العزیز اسلام بھی رہے گا۔ مسلمان بھی دیا ہے۔ باتی ان شاء اللہ احتریز اسلام بھی رہے گا۔ مسلمان بھی دیا ہے۔ باتی اس کی دیا تھم ہوجائے گی۔ رہے گا۔ مسلمان بھی دیا ہے۔ بات کہدی کہ کمیں آپ لوگوں رہے تو بیات کہدی کہ کمیں آپ لوگوں

بیو ش کے اپ کے سامنے اس مناسبت سے بات اید دی کہ میں آپ اولوں کے دمائے میں بیر بات ند آ جائے کہ ہم اسلام پیدا حسان کیے ہوئے ہیں جو ہم اس کو بچائے بیٹے ہیں۔ تعادا کوئی احسان تیں۔اللہ کا ہم پر بہت بردا حسان ہے۔اور ہم اللہ تعالی کا بہت بہت شکر اوا کرتے ہیں۔ کدوین نے تو ہاتی رہنا تھا لیکن اللہ نے بھیں اس کے لیے قبول فرمالیا۔ اس لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور اس کا احسان مائٹے ہیں۔ اللہ پراحسان قبیں جناتے کہ تیری کتاب کو ہم بچائے میٹھے ہیں۔ نیس کیس۔ بلکہ اللہ کی کتاب بھیں بھائے میٹھی ہے۔

پاتی آپ حضرات جانے میں کہ صدیت کی تمایوں میں جو تعارے ہاں ہا قاعد گی کے ساتھ روعی روحائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم کماب جس کو اسمح الکتب کہا جاتا ہے وہ سمجے البخاری ہے جس کی دوسری جلد میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو محدثین میں حضرت امام بخاری کو امامت کا درجہ حاصل ہے محدثین جتے بھی ہیں میں سب ان کو استاذ مانے ہیں۔ جب ہم سیق شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے امیر الموشین فی الحدیث کا افظ استعمال کرتے ہیں۔ تو محدثین میں سب سے ذیادہ ممتاز حضرت امام بخاری ہے

امام اعظم كے لفظ پر غير مقلدين كا اعتراض اور جواب

اور وومرا گروہ جو اس دین کا خادم ہے جس نے اس دین کو سیل (آسان) کر

عوام کے لیے قابل عمل بنا دیا وہ فقہا مکا گروہ ہے۔ اور فقہا مگا گروہ ہیں ہے

بڑے صفرت امام اعظم ابوطیفہ ایسید ہیں۔ اس حساب ہے بھی بڑے میں کرسب سے

پہلے ہیں۔ کیونکہ ان کی ۸۰ ھ میں والا دت ہے۔ اور ۵۰ میں وفات ہے۔ سیابہ کو دیکھنے

والے ہیں۔ تاہی ہیں۔ امام بخاری بھنے کی والا دت ۱۹۹ ھ میں ہے۔ یعنی معنزت امام

ابوطیفہ کی وفات کے ۲۲ سال بعد بیدا ہوئے۔ اور امام مالک آپ کے ہم طفر ہیں

لیکن وہ آپ ہے دی یا میں سال چھوٹے ہیں۔ اور ان کی وفات ما میں ہے۔ اور مران کی وفات ما میں ہے۔ اور مران کی وفات ما میں ہے۔ اور مران کی وفات میں ہے۔ اور ان کی وفات ہے کہ وہ اعظم میں اگری ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اعظم میں اگری ہے۔ اور ان کی ابو طیفہ سے ہیں۔ اور ان کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اور ان کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اس کے اور ان کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اور ان کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اس کے اور ان کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ اعظم میں اگری ہے۔ اس کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ اعظم میں اگری ابوطیفہ سے ہیں۔ اس کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اس کی ابوطیفہ سے ہیں۔ اس کی ابوطیفہ سے بین اور ان کی دور آسے اس کی ابوطیفہ سے ہیں۔ ابوطیفہ سے بین کو کو کی گونہ کی کی دور آسے ہیں۔ ابوطیفہ سے بین کی کی گونہ کی دور آسے کی گونہ کو کو کو کی کو کو کی کی گونہ کی دور آسل کی سے بین کی ابوطیفہ کی گونہ کی گونہ کی کی دور آسل کی سے بین کی ابوطیفہ کی کی گونہ کی کو کی کو کو کی کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی

ان کو امام اعظم کہاجاتا ہے۔ جو جارے بعض دوستوں (غیر مقلدین) کو بہت نا گوار گزرتا ہے۔ وہ کہتے جی اگر ابو حنیفہ امام اعظم جی تو تھر رسول اللہ طاقاتا کہا جی۔

پیدیس بے اکدامظم کے افظ پر کول ٹیل چے۔ اور امام اعظم کے افظ یہ کول لا تے ہیں۔ ورد و قائد اعظم کے افتا پر بھی تو یک اعتراض ہے۔ ک اگر فلال محض قائدا مظم بي وحنور مرافظ كيابي - قائد مظم كاسطب ب ب يرارابنما و ب سے بداراہنما اگر آپ کی کو مائے بیٹے میں تو دہاں آپ کو یہ تکلیف کو ل فیس مطلب سے سائ لیڈروں میں سے اعظم ۔ اس لیے برکوئی اعتراض کی بات فیس ۔ کوئی الشكال كى بات فيين \_ اور قائد القلم كها جاسكا ب- كدايية جم عصر ساى ليذرون ين ان لوگوں کے نزدیک ووسیای بسیرت کے اعتبارے سب سے ایکھے تھے۔ای لیے وہ ال كوقا كدام مقم كتة ين- اى طرح فلتي فتلفظر الوحقيف أين كا ورديد زياله بادر المُدفقة عن عدد برع إلى يق الم أعظم جوان كوكها جاتا بي قررول الله والله ع مقالے میں قیل ان ائنہ کے مقالمے میں کہاجاتا ہے۔ تو وہ لفظ تھی اپنی جگہ تھے ہے۔ ابو حليفه امام اعظم بين من الهة الملك اورمستر جناح فالداعظم عداية ساى ليذرون میں۔ اور ای طرح سے امام بخاری کو اگر ہم کیس کہ یہ محدثین میں محدث اعظم ہیں۔ محدثین كامام اعظم إلى راتوييجي الى جكد تحيك ب-

وقت کے بخاری کے لیے زمین تنگ

کیکن بھی آپ کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے معاطے میں جس نے بھی کوئی اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے معاطے میں جس نے بھی کوئی تمایاں خدمت سر انجام دی ہے۔ تو قوم نے اس کو کیا صلہ دیا۔ حضرت امام بخاری محفظہ کی مواثح آپ حضرات نے تقصیل سے بی تیس ہوگی۔ انتا بخالمام اور ان تا داروں کوشیر سے بیدا امام اور ان کا طافظہ وقت کی محکومت کے زیر حماب آیا۔ اور ان کوشیر سے نکالا گیا۔ تیسر سے شیم میں گئے وہاں سے نکالا گیا۔ تیسر سے شیم میں گئے وہاں سے نکالا

🛭 گیا۔ چرتے چراتے جس وقت دوبارہ اسے شہر کی طرف آ رے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ الله الله واخله ممنوع ب-شهر عابر خمير عاوع بي- رمضان شريف بابرگزارر ب 🖁 ہیں۔ آ کے شہر میں وافلہ منوع ہے۔ جس وقت پر سارے کے سارے طالات ویکھے تو المام بخاری اس دور می حکومت والول کے باتھوں اس در ہے مجبور ہوئے کہ اللہ تعالی ₩ كسامة دعاكى كه:

((اللُّهُمُّ ضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رْحِّبَتْ فَاقْبِضْتِي إِلَيْكَ)) '' یا اللہ تیری زمین بزی کشادہ ہے لیکن میرے لیے تلک ہوگئی اب تو مجھے اتے یاس بالے۔" (سراملام النبلاء المام)

بدام بخاری اس طرح سے حکومت وقت کے ماتھوں بریشان ہوا۔ کوئی حاکم وقت ان كواية شريش كلف فين ويا تقاريه كولى جورفين تقديد كولى الحيخ فين تقد يركونى قائل فيل تقديدكونى والوفيل تقديما ويافق اكسيدى في بات كهدوية تھے۔ اور وہ حکومت کو نا گوار گزرتی تھی۔ تھید یہ ہوا کہ شہروں سے باہر نکا لے گئے آخر الله كرسائ باته يجيلايا وريافظ ان كى زبان ع فكرك اعالله ازين كشاده ہونے کے باوجود مرے لیے قک ہوگئ ہے۔ مجھانے یاس بالے تو کہتے ایل کدوہ وعا قبول ہوئی۔ جہاں تھبرے ہوئے تھے۔وہی ان کی وفات ہوگئ

📓 وفت كا امام انظم جيل كي سلاخوں ميں

لیکن جس وقت وقات ہوگئی۔ (اس کے ساتھ بی ذرابات کو عمل کرنے کے ليے كبدودر) كديكي امام الوطيف جس كوجم امام اعظم كيتے بين اور جس كى فقد ، آئ ونیا سب سے زیادہ فاکد وافعاری ب دور مقلدین میں ۱/۳ مقلد او حقیق این کے الم إن اورب سے زیاد و حکومت بر یک فقد ری - حکومتی ای فقد برجاتی رہی - مفلید غاندان کے آخرتک ریکن آپ کوید ہے کہ ابوطیفہ میکٹ کبال فوت ہوئے تھے اور كسے فوت بوئ عقية وقت كى حكومت نے بيل ش والا اور روزان كوزول ك ساتھ

فا خالی ہوتی تھی۔ اور آ شوز ہر دے کر ان کوشہید کیا گیا۔ اور ان کا جناز وجیل ہے نگا ہے۔ بیٹن کہنے والوں کے ساتھ یا من کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ حکومتوں کا برتاؤ

ان الله كى زعدكى سے جس ميں ميں ملا سے كه جولوگ ان سے طريقے برچلين کے اور ان کی سیرت اور طرز عمل کوایتا تیل گے۔ ان کے سائے اس حم کے حالات آئیں گے۔ ان کوامنے بزرگول اور اسلاف کے حالات کو یاد رکھنے ان حالات کے ا برداشت کرنے کا حوصلہ رکھنا جاہیے۔ حوصلہ توڑنے کی ضرورت نیس یہ یاتی ہمیں اس ليے كرنى يونى بين كد جو وكو قلم وستم ألتحمول ك سامنة آيا۔ كيس اس ك بعد كى كا 🕌 حوصلہ شائوٹ میائے۔ جو بھی اللہ کے دین کا خادم بنا اور جس نے بھی تمایاں خدمات انجام ویں حکومتوں کی طرف سے ای تم کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔

المام بخارى يمنية كى قبرے خوشبو

لکین معترت امام بخاری میکند جن کا بیرحال تھا که اوگ شیر می گھنے فیمی و ہے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی وفات کے بعد ان کی کرامت ایمی دکھائی کہ جس کے بعد لوگوں کے سران کی عظمت کے سامنے جنگ مجے۔ اور ان کو ابی زندگی بیل تو۔ کرنی ين ك . ك يم ال فض كى جو كاللت كرية عقدة بم في أيك الله ك ولى كى مخالف ک - الله کی دین کی مخالف کی - جمین اینے اتجام کی فکر کرنی جائے۔ وہ گرامت کیا تھی۔ کہ جب ان کو دُن کیا گیا تو ان کی قبرے خوشہو پھوٹ پڑی۔ اور ایکی خوشہو کہ ہر عبك شيرت موكل ــ امام بخاري كي جوسوار جمي لكهي كي اس ك اندريه واقعد لكها بوا ب\_ كدا كى قبرے خوشبو بلوث يزى اور لوگ سب كے سب جيران بور بے تھے۔ كويا كه بر نَيُكَ آ دَى الله كا ولي الله كا مقبول بنده\_ (سير اعلام النبلا ١٥٠/١٥ م) اس كي قبر بن میں حدیث میں آتا ہے۔ کہ بنت کی گفز کی تعلق ہے۔ حدیث میں لفظ ہیں کہ قبر کے

ا اندر جنت کی خوشبو مرد ہے کو آئی ہے۔ (ابودا کاد۔ ۴۰۹۴) کیکن اللہ تعالیٰ بھی گی کی گرامت طاہر کرنے کے لیے اس کی خوشبو باہر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ان کی خوشبو آئے گئے آئے گئا ہے کا بت کردیا کہ حضرت امام بخاری اللہ کے متبول بندے تھے۔ اور جنبوں نے آئی خالف کی یا جنہوں نے آگئی تا لیے۔ گائی خوشبو عاری عبدالرشید بھیلیے کی قبر سے خوشبو

ای طرح سے بی آپ کی خدمت بی عرض کرتا ہوں۔ یہاں شاید کوئی بات آپ کے سامنے اخباروں بی آئی ہے یا ٹین آئی۔ جو پھوموادی عبدالند شہید میں کا خاندان کے ساتھ ہوا۔ یا جامعہ هفسہ کی طالبات کے ساتھ ہوا۔ یالال مجد کے طلبہ کے ساتھ جو پھے ہوا۔ وہ ساری کی ساری ڈ مدواری چوکا۔ لوگ عبدالرشید خازی ہے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ موادی عبدالعزیز ساحب تو ابھی حیات ہیں اور عبدالرشید خازی شہید اوگئے۔

آپ کے طلم میں میہ بات آئی ؟ کدان کے وقن کے بعد ان کی قبر ہے ایکی خوشیو

الم پھوٹی ہے جس طرح امام بخاری کی قبر ہے پھوٹی تھی۔ لوگوں کا تا تنا بند ھا ہوا ہے کہ

و بال جائے قبر سمان کے اوپر حاضری دیتے اور دیکھتے ہیں میں خود تیس جا سکا لگین

میر ہدر ہے کہ دو ہدر تن اور کئے سارے طالب علم وہاں گئے ہیں اور انہوں نے آ

کے شہادت وئی ہے۔ کہ میہ بالگل بھی ہے۔ اور اخباروں میں آگیا اور مٹی بھی ساتھ لے

اکے شاوت و کھے چکا ہوں۔ کہ اللہ نے ان کی بھی یہ کرامت تھا ہر کی تھی یہ میر ااپنا چھم دید

و اقد ہے ہیں خود آئی قبر پہ حاضر ہوا ہوئی۔ حضرت لا ہوری کھتے کو جب وئن کیا گیا تھا

و اللہ ہے ہی ایسے خوشود پھوٹی تھی۔ تو خاری کی قبر سے اس خوشوکا پھوٹ پوٹا یہ

خوان کی قبر ہے بھی ایسے خوشود پھوٹی تھی۔ اس خوشوں تھے۔ اس لیے جو لوگ ان کے

خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ یا اگل کی تھر کی خالف کرتے ہیں ان کو ابنی عاتب

ك قار كرني ما إراد كي ال بات كر) باق يه ب كدانسان ب خطا بحي موتى ب-علظی بھی ہوتی ہے۔ باتی جوجہ بات اللہ نے والے تھے اور انہوں نے ان جہ بات کے تحت جس مم كى قربانى وى ب- يقرك حالات في البت كرديا كدا في جكدانهول في جو پچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متبول تھے۔ انہوں نے سامنے ایک فمونہ قائم کر دیا۔ ان کے حالات کو دیکے کرچمیں اپنی کروری کا احساس ہور ہا ہے۔

تبمرہ کرنے والوں نے واقعہ کربلا کونہ چھوڑا

لوگ تیمر و کرتے ہیں کہ بی ۔ سب نے روکا تھا۔ کیوں ٹیس دے؟ یہ بہت ایک فمایاں سا امتراض ہے۔ اور ہر کسی کی زبان یہ آتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھے! کہ یکی اعتراض لوگ حضرت امام حمين الثلااوران كى جماعت كے متعلق كرتے ہيں۔كدان كو بھی سب اوگوں نے روکا تھا چرید کیول گئے۔لیکن جب ایک جذب کے تحت گئے تھے۔ اور جانے کے جد اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا۔ آج ظالم کے مقابلے میں فق بات یہ ؤٹ کے قربانی ویے کے لیے حضرت مسین ٹاکٹا کا نمونہ قیامت تک حاری رہے گا۔ یعنی پزیداور شین دو یارٹیاں بن سکی ظالم کاعنوان پزید ہوگیا اور مظلوم کا عنوان اور مظلوم ہوئے کی صورت ایس حق کوئی کا عنوان حسین التا بن گیا۔ جسے بتدوستان کے عبدالماجد والع بتدی۔ جوآئ کل شاہد زعدہ ہیں و سے میں فے کیسٹ کے المراس كى ايك تلم بھى تى ہے۔جس ميں دوفقر و بھى ہے ك

وو وقت کے بربیدال کو ین مران رکے بی تو سین مراج کیا ہے۔ حکومت والوں سے ڈرج فیس۔ تی ب کے سامنے کہنا ے۔ جان جاتی ہے تو جائے خاتمان قربان اوتا ہے تو اوجائے۔ برحسین اللہ نے حق ے اور جانے کے لیے اور فل کے اور برا جین کرنے کے لیے ایک تون مجمول الدر ا آیک مثال قائم کر دی۔ رزید شالم کا عنوان بن گیا اور حسین اللہ کے رہے میں قربانیاں و دین دانوں کا عوان بن گیا۔ تو اس قتم کی زبائیں کھلی رہتی ہیں لیکن طالت نے تابت

کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بال ان لوگوں کے جذبات قبول تھے۔ باتی جس طرح سے ان

کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہوا۔ بگول کے جو انٹرویو آ رہے ہیں اور طالات آ رہے ہیں تو

مارے پردیکٹٹ کی تعلق کھل گئی کہ کتا ان کے ظاف پردیکٹٹ اکیا گیا۔ بھیاں کہ تن

ہیں کہ دالدین پلینے کے لیے گئے بھیاں آ نے کے لیے تیاد ٹیس ہوئیں۔ وہ بھی ہیں کہ

میں ہم تو اللہ کے رہتے ہیں شہید ہوں گی۔ ہم چھوڑ کے ٹیس جا تیں۔ انباروں ہیں

واقعات آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی یات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ بھیوں کے اندر

میں تم کے جذیات ہیں ویسے تو وین کی خاطر قربانی دیے کے لیے (بری بھیاں بھی

## احق كے ليے كت جاؤ

۔ بلک اولا و کی تربیت اس انداز یک کرنا ۔۔۔ یہ جو قصہ ہے گھروں کے اندر کہ بچے

کو بلی سے ڈرایا جارہا ہے بیرطریقہ شاپنا کہ بچاں کی تربیت ایسے طور پر کرو۔ کہ ابتداء

سے بی ان کے ذائن جی بیا ہات ہو۔ اور اس مقیدے کورائ کر و کہ مربا تاہے ہی اور

وقت پہ بی مربا ہے۔ کین کی اعظے انداز کے ساتھ مرو۔ اور کسی انھی چیز کے لیے مرو تو

امچی بات ہے۔ ورند زندہ کون رہے گا۔ جائزے مرف ہو خیز ایول سے جیں افقے بلکہ

تاموں سے بھی تطلع ہیں۔ اور سرف فریب ٹیس مرتے یاد شاہ بھی مرتے ہیں۔ مرف

تاموں سے بھی تطلع ہیں۔ اور سرف فریب ٹیس مرتے یادشاہ بھی مرتے ہیں۔ مرف

گا کے کسی دیل کے حاوثے میں مرباؤ گے۔ کسی دریا میں ڈوب کے مرباؤ گے۔ کسی دریا میں ڈوب کے مرباؤ گے۔ چید

پیند چیوں اور مرباتے ہو۔ مراک کی بیت بھاڑ دیے ہواور مرباتے ہو۔ مرف

موت ایک بجیب جم کی موت ہے وو موت تین وہ حیات ہے۔ ہم شہداء کی ای طرق ہوت ایک بچیس دانیاء کی حیات سب سے اعلی اور اس کے بعد دوسرا درجہ شہداء کی حیات کا ہے قرآن کہتا ہے نہ آئیں مردہ کہو۔ نہ آئین مردہ بچھو۔ اللہ کے نزویک پیدندہ و ہیں۔ یہ بچوں کو ابتداء ہے سبق پڑھاؤ۔ کہ قم نے بین کے اوپر دہتا ہے اور حق پو و شا ہے۔ اور حق کے لیے جان بھی ویلی پڑھائے آؤ اس کی پرواوٹیس کرتی۔ تو بچوں نے فرونہ قائم کردیا۔

اسلام ميس عورتول كاكردار

ورن يم لو يبل سايا كرت مح كرجال سدون كى ايتداء دولى ب-كرمرور كا كات الله عاروا عدى كى آيات ك كافيح موع كرينج اورآب كوب ے پہلے تنل دینے والی مورت ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کی تقدیق کرنے والی اورت ب- صرت فديد على في حقيقت كالتبار عضور على كاللي دى اور اصل حقیقت کے اعتبار سے اول الموشین اول اسلمین معرت خدید وال میں ۔ کویا جہاں اللہ سے رسول کی طرف سے حق کی آواز آئی ساتھ عن مورت نے اپنی آواز شامل كروى ياكيركروى اورش وقت آب في والات شروع كى بالتج جهال مرد آب ي اسلام لائے مورش کی لائیں۔ مرد کی مشرکین سے ہے تھے۔ مورش کی چھے تیں ر ہیں۔آپ کے علم میں ہوتا جا ہے سب سے پہلے اسلام کی خاطر شرید ہوئے والی جس کا خون کے کی زیمن پر گرا ہے۔ وہ حضرت سے عظام ایک مورت فی۔ اسلام کے آئے کے جدب سے کیلی شہید میں جس نے اس دین کے لیے اپنا خون دیا۔ وواوت ہے۔ کویا كديولورك كى قربانى بيدتوجبال مردية إن وبال الورتن بحى ينى إلى بيدينا صرف مردول کے سے علی فیل اسد داری موقول کی بھی ہے۔ اور پار ظالم نے کے مارا تھا۔ حفرت سيدكوري على آپ في رج إلى الحى تو كولى ماركر مادوي يدموت يدى آ سان موت ہے۔ ملکے یہ چری جلا دی یہ بری آ سان موت ہے۔ لیکن سے ایک کو

الله وقت ك الوجهل في كي مارا قعا- آب في قصد سنا بوگا- بجيول في بين من موكا-ا جب ان کواس دین سے روکا کیا لیکن وہ فیس رئیس تو دواونٹ لائے گئے ایک اونٹ کے اساتحدان کی ایک ٹا تک باعری اور دوسرے اونت کے ساتھ ان کی دوسری ٹا تک باعری الله اوت كويول جلايا۔ ايك اوت كويوں (مخالف مت) جلايا۔ سميہ باللا كے دوكلوے 🛭 و 🕮 ــ (روح المعاني ۱۴ / ۴۳۷) اور يورا نگه اس بات کو د کيدر با تفاليكن کوني خورت اس اس الله عند والله كود كه ك وين ع جرى فين اور وين عد مدفين موزار بلك ي قربانیاں بیشد واو لے کو اجا کر کیا کرتی ہیں۔ بیرقربانیاں اخرو کی بیدائیس کیا کرتیں۔ اس نقطے سے وہن لوگ عافل ووباتے ہیں۔ وہ مجھتے ہیں کہ ہم ان کی بنائی کریں گے ق اللهاتي ورجائي كي يفي معلوم كرجتى يناني كري كانتا معالمه الجزيات آب كاكيا خیال عبد ال واقع کے بعد حقیقت بدے که اگر نوجوانوں کو قابون رکھا جاتا تو شاہر ب قصہ برشر میں چی آجاتا۔ ال طرح ے لوگوں کے جذبات ال بارے میں الجرے ہیں۔ اور اس طرح ہے جیس مجھائے کی بھی ضرورت بیش آئی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں اندلوائي اكابركى سريري مين ان كيطريق يرجلو

لال محد کے مخالفین کوشہید نہیں کہا جا سکتا

یاتی شل اینا جذب بدیفا بر کرنا ہوں کہ جھے تو ان لوگوں کی شہادت ش درا برابر فرنس جوطف بالال مجد كے اعدال بربريت كا فكار بوئ إلى رج باقى رباك نوگ کہتے ہیں کہ جنگ صفین کی مثال دے کر کہ جنگ صفین میں دونوں طرف سحاب تے اور دونوں طرف می الاے تھے تو بیال مجی ہوسکتا ہے کہ دونوں می شبید ہوا۔ یہ یات میری زبان سے زیب نیس وی اس لیے کہ جنگ صفین علی دولوں طرف رسول ﴾ الله مُرافظ كے سحابہ جن كے خلوص اور جن كى تيك نيخى يرضم كھائى جا علتى ہے۔ اور اس وقت فی مشتبر قا که بول فیک ب یا ایال فیک ب- اور بیال فی بھی مشین اور حق والے میں متعین اور دوسرے کے قلم میں کوئی شک ہی ٹیس تو بیاں پر ہم اس تم کا دشتیاہ

پیدا کر کے ہم اس واقعہ کی اجیت کو کیوں کم کریں۔ ٹی گہتا ہوں بیال جنگ مشین کی مثال صادق فیین آتی بیمان کر باد کی مثال صادق آتی ہے اگر قاتلان هسین غازی بن كة بي اورمقولان مين شبيد بوكة بين-تويبان بحي آب يد كهدين-لیکن ہے کسی بین حوصلہ کہ وہ کئے کہ مسین کے ہاتھوں کر باد میں جو مارے مگ وہ شہید ہیں۔ بلکہ ہم تو حسین اور ان کی جماعت کو شہید تھے ہیں۔ ہاتی میں نے نہیں و یکھا کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کدان کے مقابلے میں جو مارے گئے تھے وہ بھی فہید جي - طالا كاروومسلمان في تقد كيا خيال بآب كا؟ حين كم ساته از في وال كون تقيره مسلمان على تقيرنا الكين آب كين كيا كداس ميدان جودوسرى بإرثى ك مارے گئے وہ مجی شہید ہیں۔اللہ کے معاملات میں زمارا کوئی فٹل ٹیس ہے۔لیکن خاہر کو و کیے کر ہم تو بی کہتے ہیں کہ حسین شبید تھا اور حسین کی جماعت شبید تھی۔ ووسری جاعت کے متعلق ہم بدافق ہو لئے کے لیے تیار فیل ۔ عمد ای اصول کی بناء پر کہتا ہوں ک په حضرات جنبوں نے بدنور اللها تھا که مجدیں تدؤهاؤ۔ اور جومجدیں گرائی ہیں ان کوآباد کرو۔ اور ۲۰ سال ہو گئے وجو کے کھاتے گھا تے۔ اس ملک بی اسلامی قانون لا کار اس بارے میں اگر انہوں نے الجرکے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں كد كليك ب جذبات ين جب انسان مفلوب ووجاتا ب- تو آ ك ويجي نصال كى طرف ان کی تظرفیں جاتی۔ اپنے جذبات کی رو می وہ بہ سے لیکن بی باللہ ک مغبول - طالات ميد بتات جي كدائميول في جان دى بي وحق ك ليدوى ب- اور جند بج اور پیال تیں سب اس جذب ے جرے ہوئے تھے۔ اور ان کے اور کی نے جر اور زیردی فین کی۔ میں تو بی حالات مجھے ہوئے ہوں ویے میٹا ہوں ایک وبيات على ١١س لي دوسكا ب كدا بالأك في وى ويحيح بون تواب في مكاور بھی و کھولیا ہو کیکن میرے شنے جائے تک تو بات مجل آئی ہے۔

المحققة حيب نبين عتى

باتی پراپیگینڈے تو لوگ کیا ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ ہاتھ جن کوتو م نے امین قرار دیا۔ ساری قوم آپ کی امانت وویائت پر شفق تھی۔ لیکن جس وقت انہوں نے جن کی آ واز بلند کی۔ تو انظے متعلق پراپیگینڈ اکیا کہ یہ کا این ہیں ایہ جادو گر ہیں ایہ شاعر ہیں۔ ایہ کذاب ہے۔ یہ مفتری ہیں۔ ( فعوذ ہاللہ ) یہ سارے کے سارے لفظ قرآن کریم میں رسول اللہ کے متعلق پراپیگینڈے کے لیے مشرکین کے کہے ہوئے مفتول ہیں۔

کین میر ویرا پیگنٹر نے آخر کب تک چلیں گے۔ آخر ایک نہ ایک ون حقیقت کھل کے رہے گا۔ آخر ایک نہ ایک ون حقیقت کھل کے رہے گا۔ آخر ایک نہ البات ہوں۔ ووثوں کو اس است کی رعایت رکھتی چاہیے کہ اللہ کے اخیارہ جن کے اللہ ہونے پرشہر کرنا بھی گفر ہے۔

البین اپنی امت کے توگوں کے ہاتھوں وہ بھی تملی ہوئے ہیں۔ یقعلون البیس بعیر حق یہ یہ یہ وہ کے متعلق ہے۔ جو امت اٹھی کی تھی لیکن جب ان کو ان کی خواجشات کے خطاف کوئی بات کی جاتی جاتی گروہ کوئم نے جمود اللہ کوئی بات کی جاتی ہوئے تھا۔

خلاف کوئی بات کی جاتی تھی۔ تو طریقا کا خواد وطریقا یقتلون۔ آیک گروہ کوئم نے جمود اللہ کی جاتی ہی کر دیا یعنی انہوں نے باتھا۔ اور آیک فریق کوئل می کر دیا یعنی انہوں نے کیا جو بی اسرائیل میں سے تھے۔

الم يبودي ندب نطي ب

بس ایک بات آپ کی خدمت میں حرش کر کے قتم کروں کیونکہ روایت تو تجرکا اس پر گئے۔ بیب واقعات اللہ تو تجرکا اللہ علی خدمت میں حرش کر کے قتم کروں کیونکہ روایت تو تجرکا اس پر شی ہے۔ اور رسول اللہ علیا گئے کہ اسرائیل صفرت یعقوب طابقا کا نام کے۔ ایس اس معلوم ہونا جاتا ہی ۔ کہ اسرائیل صفرت یعقوب طابقا ہی ۔ اس کے والد اسحاق تجی اللہ کے بارو بینے تھے۔ اور وہ بارہ کے میں اس معرف میں معرف میں اور شاہ صاحب مطموری کے بیٹ کے ان ما تعالی موجود میں اس خاندان اسلام میں ہو تھے ہیں۔ اس جو جیودی اسرائیل موجود میں یہ کے

صرف دو بيۇن كى اولاد ب- دى ختم بونچك يال-

حضرت یعقوب والماکا نام اسرائیل تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل اگل اولادے ہیں۔
ایکے بارہ بیٹے تھے۔ جن میں سے ایک حضرت پیسف واقع تھے۔ اور ان کے ایک جمائی
بنیامین تھے۔ باتی وی اور ان کے بیٹے تھے۔ سب سے پہلے ان اسرائیلیوں نے وجوکا کیا
اور سازش کی تو اپنے باپ اور اپنے بھائی کی مخالف کی۔ ان کا بیواُٹی اور پر سازشوں والا
مزان ہے۔ حضرت یعقوب واقع مینی اپنے باپ کے خلاف سازش کی۔ سارا قرآن جمرا پڑا
ہے۔ اور اپنے جمائی کے خلاف سازش کی۔ ان کا حزان اہتداء سے ایل ای چلاآ رہا ہے۔
التد تعالی ان کے شرے محفوظ دیکے۔

روحانيت اور ماديت كامقابله

لین یادر کھیا ان بیسائیل اور یہودیوں کے ساتھ جو جنگ چری ہوئی ہے۔

اں میں اچھی تل جیت بار کی کوئی بات خیری ہے۔ جنگ میں کون جیتا کون بارا اس کا ہند بك كفتم مون ك يعد جا كرتا ب اور جلك كدوران و بحى كى ك زاده مار م محمی کسی کے تم مارے گئے یہ جاتا رہتا ہے۔ بھی ایک یادٹی خالب آگئے۔ بھی دهری ارنی عالب آ گئی۔ بھی وہ بھاگ گئے بھی وہ بھاگ گئے جیتا کون ہے اور بارا کون ہے۔ اں کا پند بگل کے فتم ہونے کے بعد جا اکرتا ہے۔ اور بگل جب سے چھڑی ہے اہمی الك ختم نيين وولى \_ ال في حضرت اليلى طافا كرزول اور حضرت مبدى ك آف ك بعد جا ك فتم مونا بركين ال وقت كيا انظاب آع كا ممار فقيد على بات والحل ہے۔ اور قر آن و حدیث کے اندراس کی وضاحت موجود ہے۔ کہ حضرت میسی طاقا ك آئے كے بعد روحانيت اور ماديت كا مقابله شروع جوگا\_ جي بدامحاب روحانيت میا کین مادی اساب والول کرائے ہوئے ہیں۔

اس کی اگر تفصیل آپ کے سامنے کرول آو وقت زیادہ لگ جائے گا یہ ماویت والے ككت كائن ك اور روحانية والے غالب آئيں كے حضور طافا فرماتے ميں ك الک وقت آجائے گا جس على يد يبودى بقرك وي ي ي كا تو بقرائ بناوتين دے كا عِيْرِ مِن أواز و على المسلم هذا يَهُودِي وَرَاءِ ي فَاقْتُلَهُ اور درخت ك يَتِي الله الله ك ورخت ان كويتاوين و على ورخت يكى آواز و على المسليم هذا يهو وي وراء ی فاقتله برے چھے ببودی چھیا اوا ہے۔ اس کومل کردے۔ (بخاری ا/۸۸۔ مسلم ٣٩٧/٢) شان كو يقرون ش يناه مل كي شان كو درختون ش بناه مل كي يبوديت نصرانیت دونوں کے شم ہونے کے بعد وین واحد آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس وین اسلام کو ب دینوں پا غالب کرے گا۔ اور اس وقت باطل سارے کا سارا مث جائے گا۔ یہ وقت أنا ب\_ اوران وقت جك كا فاتر اونا برجي كالتجه يه وكاكه في آخر اسلام كي فا ہوگی۔ اور سلمانوں کی ہوگی لیکن شرط بھی ہے کداس کومیر کے ساتھ گزار کے اس باول کے ساٹھ فکرائے کی جت پیدا کرو۔ اپنے مگروں میں اسلام لاؤاثی جماعتوں میں لاؤ

ا بے گاروبار میں لاؤ۔ اپنے اخلاق میں لاؤ۔ اسلام کے ساتھ بڑے رہوتو ان شاءاللہ ہے۔ اسلام قیامت تک باتی رہے گا ہم بھی باتی رہیں گے۔ اس لیے بچوں کومبار کیاو رہا ہوں چنہوں نے دورہ طدیث پڑھا ہے۔ اور بیآ قری روایت میں سرور کا کنات منظام نے فربایا کہ وو کئے اللہ کو بہت لیات ہیں۔ پڑھنے میں بڑے بیٹے ہیں لیکن جب بد میزان میں رکھے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو ان کا وزن بہت نمایاں ہوگا۔ وہ اللہ کی تھی وتحرید سیحان اللہ و بحصدہ سیحان اللہ العظیم۔

طالبات كواجم نفيحت

اورآن طالبات كوكبتا ہول كرآب في حديث شريف يس ير دليا كرروركا كات الله كاكي في يفي صرت فاطم والنارسول الله كى سب عدر ياده بيارى تقى معبت تى ليكن ووكر كا كام مارك كامارا خواكرتي تحى- ايك وفعه أبول في حشرت على الثلات شكايت كى - كد كام كرت كرت برب بالقول بل ك يز كان كان خادم موقو اتها ب أبول نے كماكدائے الاكركمة كدكوئي آب كو خاوم دے دے۔ و حفرت فاطر فائن حضرت عائش صديقة علاا كريس مكن اوركب كوايان أحملي كوكار حضور تلظان وقت موجودتين تقد جب رمول الله تؤلف تشريف لائ تو معزت عائش صديقه بالله ئے ذکر کیا تو رمول اللہ عظام حضرت فاطرے کر عشاء کے بعد آئے۔ حضرت علی عظام كبتح بن كدجب آب تشريف لائة وتم ليث عِلى تقد ايك طرف حفرت على عِنْوَ بن ادر ایک طرف معرت قاطر والد بین بر و رسول الله عظا ف فرمایا کد بی اتم خادم لین كے ليے في تحير؟ على تهين ايك بات بتاتا وول جو خادم كے مقابع على زياد والحجى بـــ ووبيد ب كرجب دات كوبسترية موني لكوبالوسه وفعة سحان القدر ٣٣ وفعة الحمد تقديمهم ا وقد الله اكبريره ليا كرو\_ تو أل ع جهين خادم عد زياده فاكده ووكار ( بخاري ا/١٣٩٩\_ ٥٢٥/١) تو الى كوصفور الله في يرحة ك لي يد يع سكما لي حى - بحال الله المدال الله اكبر السل سيح فاطمه ووب جوسوع اوع يرهى جائ

### نماز کے بعد تسبیحات کاعظیم فائدہ

ماتی جونکہ یانجوں نمازوں کے بعداس کے بزھنے کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے یانجوں ا فمازوں کے بعد اس کا بڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں موجود ہے۔ کہ جس وقت برمهاجردے میں مجع جی اور انسار نے ان کے ساتھ بہت محبت کی بہت اتعاون کیا۔ تو ان مباجرین فے محسوں کیا کہ ہم اگرینگی کے اندر انساز کا مقابلہ کرنا جا ہیں تو ہم تو مقابلے نیس کر عکتے۔ یہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام نیس آزاد کر عکتے۔ یہ صدقہ فخرات کرتے ہیں ہم صدقہ خیرات نہیں کر عظتہ بید دوسری اس تم کی مال عباد تم کرتے میں۔ ہم نیس کر کے تو رسول اللہ طاقات ہے کہا کہ یا رسول اللہ! اس جماعت کا مقابلہ ہم کے کر کے ہیں۔ دولو بہت آ کے فکل جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا می تھیں ایک چیز ما و بتا ہوں تم اس کی بابتدی کرلوتو ان ہے بھی آ کے تکل جاؤ کے۔ ( ذران کلمات کی فضیات كاخيال كرنا) آب نے فرمایا كرتم برنماز كے بعد ٣٣ وقعہ بحان اللہ ٣٣ وفعہ الحمد ولله ٢٣٠ وفعدالله اكبرير الياكرو يا ايك روايت عصطوم بوتا بكر ٢٠٠٠ وفعدالله اكبر كني ك العدسو يوراكرف ك لي يرقوا كلمه لا اله الا الله وحده لاشويك له النع يديز عاليا كروق ان ع بكى آك فل جاء ك كوياك جولوك مالي على شريطا بي اورصدة فجرات نیس كر كے ان كے لياس كلے كاورد صدق فرات كا قائم مقام بنايا ب

قو مہاجر خوش ہو گے اور انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا لیکن انسار بھی تو عافل نہیں تے تعارے ہاں تو مقابلہ ہے کہ مال کون زیادہ کماتا ہے۔ جائیداد کون زیادہ کا مناتا ہے۔ کوشی کس کی انچی ہے۔ کار کس کی انچی ہے۔ ہم تو یوں مقابلے کرتے ہیں۔ کی لیکن ان کا مقابلہ تو تیکوں میں ہوتا تھا۔ تو جب انسار کو چہ چا کہ رسول اللہ طاقیٰ نے مہاجرین کو یہ بتایا ہے۔ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو برابری ہوگئے۔ تو چرمہاجر جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ! ووقو ہمارے بھائی انساد کو چہ چال گیا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے قرما خالک فعصل

الله يونيه من بيشاء ـ أكرانله نے اپنافشل ان كوديا ہے، تو ثيں اس ميں كيا كرسكتا ہوں. ان کوانلہ نے موقع دیا ہے مالی عمادت بھی کرتے ہیں (مسلم ۱۹۹۱) تو کہنے کا مطلب یہ ے كدر كلمات است فشيات والے إلى .. كد صدقة خيرات الركوني كرنے بر قادر فيس الر ا نہی کلمات کو بڑھتا رہے تو اس کی تلافی ان کلمات کے ساتھ بوجاتی ہے۔ اور رسول اللہ والما حقيقت من جائے تے كدان كلمات من كيا بيدتو ايك روايت من آتا بيك ا بِ نَے فرمایا آنَ اَفْوَلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُّ اَحَتُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لِعِنْ مِحْ يِرْمَتْنَ وَحِاتَ كَدِينَ إِنِّ رَبَانِ سَ كَهِه لول سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرْ - تَوْجَنَّى كَا تَات كاور مورج چکتا ہے آ ہے جانے ایس کر ساری کا نتات پر مورج چکتا ہے تو جس بر مجی مورج چکتا ہے اس کے مقالے میں بے کل میرے زور یک زیادہ محبوب ہے۔ (مسلم ١٣٥٥) یعنی بوری کا نئات میں حکومت حاصل ہوجائے یہ اتنی پیند نبیش جتنا بے **کلہ پ**یند ہے۔ اللہ ہمیں تو یک دے اس کو بڑھنے کی اور اپنے رہے میں جان مال قربان کرنے کی اور اس طرح قبولت سے توازے بچیوں کو مبار کیاد دیتا ہوں جن کی تعلیم عمل ہو کی ہے۔ تو ب آ خری روایت چونکه پچیوں میں رسمانتی پڑھی جاتی ہے۔ان کونصاب ذرامختصر پڑھایا جاتا ے۔ اس فتح طلبہ کا ہوتا ہے۔ جنہوں نے اول سے لے کر آخر تک ساری کاب کو بالاستیعاب برمها ہوتا ہے۔ بہر حال بداہتداء میں چونکہ شریک ہوکئی اور انتہاء میں بھی شریک ہوگئیں۔ اللہ ووٹوں طبقوں کو قبول قربائے۔اوران طالبات کو بھی طالبات عدر۔ طصه كى طرح حق ك لي قربان مونے كى توثيق وے و آخو دعوالا ان الحمدلله وب العالمين



مفيدترين زعركي



نطبات عيم المصر (جلد عشم)



# مفيرتزين زندگي

جامعدريانية وبقيك عليه

:0120

تعزيقي جلسه بروفات مولانا حافظ تذيرا حمرصاحب

يموقع:

+++2 tyla

· 1/2 . E

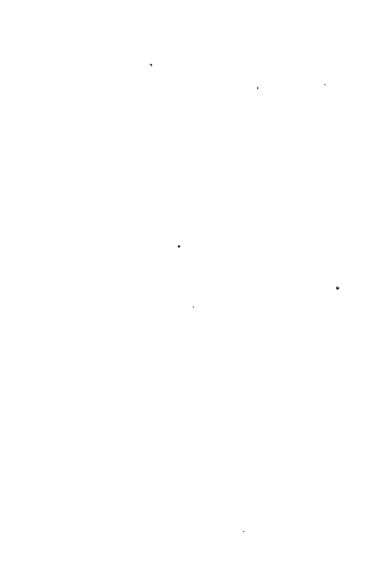

#### خطبه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوَّدُ بِاللَّهِ مِنْ شُوُّورِ ٱلْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَآلا مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُطْمِلُ فَلَا هَادِي لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آمًّا يَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ أَيُّهُمْ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ آجُودُ جُودًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ٱللَّهُ أَجْوَدُ جُودٌ الْمُ آلَا ٱجُودُ بَنِي آدَمَ لُمُّ أَجُوَّ دُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَ. (مشكوة ١١٥/١) صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ. وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ. ٱللُّهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ وَعَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ كُمَا تُحِبُّ وَتُرْضِي عَدُدُ مَاتُحِبُّ وَتَرْضِي أَسْتَغْفِرُاللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَٱنْتُوبُ إِلَيْهِ. ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ وَّالتُوْبُ إِلَيْهِ. اَسْتَغْهِوا اللَّهَ رَتِي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّالَوْبُ اِلَيْهِ

\*\*\*

No.

میں بھی اس مدرے کے ابتدائی طالب علموں میں سے ہوں۔ یا کشان کا تیسرا سال تھا۔ بلکہ دو سال بورے ہوئے تھے تیسرا سال ابھی شروع تھا جب عمل اس مدرے میں داخل ہوا تھا۔ ایتن من میسوی کے اختبارے ۵۸ سال پہلے کی بات ہے۔ اورس جری کے اعتبارے ۲۰ سال پہلے کی بات ہے۔ جہاں تک اس مدرسداور اس مدرے کے فیش کا تعلق ہے۔ کہ یہاں کے اسا تذو کے تذکرے کا تعلق ہے فصوصیت کے ساتھ در حفرت حافظ نذیر احمد صاحب اللہ ان کے درجات بلند قرمائے۔ تو آب ک ساستے بھے سے پہلے ہمارے نوجوان مزیز اور مجوب ساتھی واکنز گھرطفیل صاحب باٹھی آپ كے مانے بهت وحت كے ماتھ بيان كر يكے بيں۔ اگر جد انہوں نے مجھا بي رُقر ر منے نیوں دی آب نے دیکھا کہ میں آیا ہی اس خیال سے تھا۔ لیکن انہوں نے ميني ع بعا ويد باقى النى يات قو كان ش يدى فى بس عداد و موا تعاكد عدے کی تاریخ اور مدرے کے فیش کی وسعت انبول نے خوب ایکے انداز میں وارالعلوم ے لے كرريانية تك تاريخ كا اليما اعاده كيا۔ اندازه مجھے يہ يوريا تھا۔ اب اس کوتو و ہرانے کی طرورت ٹیس وقت بھی مختصر ہے۔ اور جمت بھی ٹیس اس لیے حضرت عافظ صاحب کوخراج عقیدت ویش کرنے کے لیے ان کی زندگی کا ایک پہلوجس کے متعلق امید کی جاسکتی ہے کہ اللہ ال کے لیے رفع ورجات کا سبب بنائے گا۔ ایک حديث شريف كي روشي شيء عض كرديا مول-

ب سے برائنی

حضرت النس شرط كت جي بكي روايت جوش في آب كسائ يوسى - عن النس بن مالك عالاً حضرت النس بن مالك عالله كت جي كدايك وفعد كلس بين الله وع برورة كنات تلل في محليه كرام الله كو خطاب كرك يو تصارهل تدرون من أَجُودُ جُودًا بجود اصل من مر في الفظ بيس عبداد بنا بدال كامعى بم أردو یں کر دیا کرتے ہیں خادت کیلن جو داور حاوت میں لغوی اعتبارے تھوڑ افرق ہے۔ حاوت كا لقظ بولا جاتا ب- اكثر ويشتر دوس فض كو مالي فائدو كاتياني يراور جُود كا لقظ عام ب- مال قائده بالجايا جائ ياكول اور فائده بتجايا جائ جود كالفظ الحاوت ك مقالي ش عام ب- يهال روايت ش جود كالفظ ب عَنْ أَجْوَدُ جُودُ مَّاتَهِين يد ب کہ جود کے اعتبارے سب سے زیادہ کون ہے؟ یعنی محلوق کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار ے س ے زیادہ کون ہے۔ کس کی ذات س س سے زیادہ فائدہ محلوق کو كنفائ يهور عليه في حايد كرام عليه يحال كيا-

لوصحابة جي طرح إدب كا تكافيه بكراكم ويشتر الي موقع يران كى طرف ہے جواب ہوتا ہے کہ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَيْهِ اِسْ كَالْتِحِيْ جوابِ اللَّهِ جامّا ہے يا الله كارسول جانيا ب ميس فيين معلوم كرجم كيا كين \_ك أجُورٌ جُودٌ أكون بي تو آب الله فرماياك الله ألجؤه جُوْدًا كرب عن إده جُود توالله كي ذات عب كيونك ونيا كے اندر جو بھي فائد واجو بھي راحت جو چيز بھي ملتي ہے تلوق كو اللہ على عطا فرماتے میں۔ اس لیے جود کے اختبارے ب سے زیادہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اور گھر قربایا کہ فُتم آنا اُجُوّدُ بنی آدم، پر فرمایا کہ بن آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ آجُوّد میں بول اسیخ متعلق فرمایا کدانلہ کے بعد تلوق کو جتنا فائدہ میری ذات سے اولاوش ے ب سے زیادہ اس مول فقہ اُجو دُھم مِن بَعُلِدی۔ پھر میرے بعد جود ﴾ كے اعتبار ہے سب ہے زياد و و و تحض ہے مَنْ عَلِيمَ عِلْمَا فَنَشَرَ فُ جِوعُكُم حاصل كرے الكا اور حاصل كرنے كے بعد اس كو پھيلائے۔ تو بيرے بعد آ دم كى اولاد ش ب الازيادوصاحب جودوه ب-(مكلوة ا/ ٢٤/

### طديث ش تريف

لقظ اس میں جوعلم كا آيا ہے يہ جى آج كل مفالط آميز دنيا ميں سكولوں كى و اوارول يرجي كاما ووا ووا بورا ب طَلَتُ الْعِلْمِ فَرِيْحَنَدُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ (ابن مايد ١/٠٠م مشكل والهرام) روايت عن مسلمة كالفظافيل ليكن ديوارون ير أكثر تكها جوا جوتا ہے۔جس سے بیناٹر دینامقصود ہوتا ہے کہ جو پھھاس سکول اور کا کج میں پڑھایا جاریا ہے۔ بیدوہ علم ہے جس کا طلب کرنا ہرمسلمان بر قرض ہے اس حدیث کو دیکھ کرنیہ تا اُر ونیا مقصود ہوتا ہے۔ اور بیتح بیف ہے۔ اس حدیث میں۔ سکول کی عار و بواری میں یا کا کج کی جارو بواری ٹن جو پاکھ پر هایا جاتا ہے بہت مقید ہے۔ و نیاوی زندگی گزار نے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن قرآن وحدیث کی اصطلاح میں جب علم کا لفظ آئے تو اس ے مراد علم وین اوتا ہے۔ باقی جو یکھ ہے یہ سب روٹی کھائے کے فتون ہیں علم نیس ے۔علم وو ہے جس میں اللہ تعالی کی مرضیات کا بید بطے۔ قرآ ان وحدیث قلہ اصل کے امتبارے علم دین یہ جی۔ ہاتی جتے فنون جی آپ سائنس بڑھ لیں' ڈاکٹر بن جا تی انجیئر بن جا تی بہ سارے کے سارے فنون ہیں۔اس کیے بدفنون مسلمان کی ضرورت نیں۔انسان کی ضرورت ہے۔ کافر بھی ان کو یہ حتا ہے مسلمان بھی پر حتا ہے اور اس علم کو بڑھنے کے بعد مشینری فی ہے سو کیس فی جں۔ نالیاں فی جیں۔ یل فیخ یں جانہ بنتے ہیں۔ کاریں بنتی ہیں۔ ساری کی ساری چزیں اش علم کے نتیجے میں بنتی ہیں۔ جوایک انسان کی ضرورت ہے۔ کافر کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو بھی ضرورت ہے۔ ووہلم جائے ڈاکٹری کا ہے جاہے طب ہے جاہے سائنس ہے۔ یا مشیتری کا ہے۔ ووظم ایبا ہے جو انسان کی ضرورت ہے اس ونیا کے اندر۔ وہ خاص طور يرمسلمان كي شرورت نيس بس علم كاؤكراس ردايت ش ي طلب العليم فويصة وعلى كل مسا

علم دين كي شائدار تعريف

تو معلوم ہوگیا بہال علم ے وہ علم مراد ہے جومسلمان کی ضرورت ہے۔مسلمان کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کا برصنا۔مسلمان کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کا برصنا۔ مسلمان كى ضرورت كيا بي؟ فقد كايز صنا\_ الله اور الله ك رسول مرايع الله كى مرضيات كو معلوم كرناك باقول يرالله فوش موتابك يرتاراض موتاب رسول الله ظلا ك 🖫 ساتھ مجت کا قناشا کیا ہے۔ اور سنت کی اجاع کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ ہے مسلمان کی ضرورت \_ کافرید بات حاصل فیس کرتا۔ بید سلمان حاصل کرتا ہے۔ تو بیال علم سے 🕅 مراد ووعلم ب جوسلمان کی ضرورت ہے۔ باتی جو کچھ برها برهایا جاتا ہے۔ بیٹون ایں بی سلمانوں سے ساتھ خاص نین بدانسان کی ضرورت ہے۔ اور برصرف ویا تک ا ہے لیکن جب انسان مرجاتا ہے۔ نہ اس کو جوائی جہاز کی ضرورت راتی ہے نہ کار کی نہ مور کی نہ اس کو کی دوسری چیز کی تو اس علم کی جو جیست ہے وو اس ونیاوی زندگی میں ہے۔ اور انسان کی ہے کا فر ہو یا مسلمان ہووہ ان علوم کے حاصل کرنے کامختاج اور ا ضرورت مند ہے۔ اس کیے ان کا حاصل کرنا بھی ضروری سے تاکہ و نیاوی زعد کی سدحر ا جائے۔ کیکن بیسلمان کے ساتھ خاص میں ۔ سکھوں میں بھی ہے۔ ہندوؤں میں بھی إ ونايل بعثى أويس بين جاب وه خدا كو مانة بين جاب وه خدا كونيس مانة ليفون سارے حاصل کرتے ہیں۔ بدانسائی ضرورت ہے۔ مسلمان کے ساتھ خاص تیں۔ مسلمان کوہمی ضرورت ہے۔ یا تیول کوہمی ضرورت ہے۔ لیکن جوظم مسلمان کی ضرورت کا ہے۔ وہ علم ہے جس کوعلم وین کہتے ہیں۔ قرآن وحدیث اور فقہ کاعلم سالم ہے جو مسلمان کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر مسلمان رمسلمانوں والی زعد کی فیس از ارسکا۔ یہاں جو ہے کہ جس نے میرے بعد علم سکھایا کدائل سے مراد ہے علم وین۔ آ ب دوسری طرف سے ای بات کودیکھیں۔ جے برے عزیز خدمت فاق کی بات کررہے تھے۔

## فالمنشخلق كي اجميت و وضاحت

مرور کا تئات عظام نے فرمایا کہ الْتَحَلَّقُ عِبَالُ اللَّهِ فَاحَبُّ الْتَحَلَّقِ اللَّهِ اللَّهِ فَاحَبُّ الْتَحَلَّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاحَبُّ الْتَحْلَقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَيْلِي اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى ال

🛞 ليكن فدمت فلق ب كيار ياجي فدمت فلق ب كدآب كي كوكھانے كى چيز

ويديل-

، ياكى خدمت على بكرة ب كوكيز البين ك ليرا بين ك ليدي

الله يا الله على خدمت علق ب كرآب كوكى بهيتال منادير.

کوئی سڑک بنا دیں یہ سب خدمت خلق ہے۔ چینی بھی کلوق کو راحت بہ کاپانے والی چزیں میں اور کام جینے بھی آپ کریں گے اللہ کے نزویک یہ پہند یوہ ہے۔ بہت تاکید ہے خدمت خلق کی اور بہت اہم ہے یہ بات۔ وتیا کی تکلیفوں سے بچانا۔ یا ونیا میں راحت پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ خدمت بھی قابل تعریف ہے۔

سب سے اعلیٰ خدمت علق

کین مسلمان کے عقیدے کے مطابق اعادی زندگی صرف مرنے کے ساتھ فتم فیس موجاتی۔ بلکہ معاری زندگی مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی اور آتی طویل کہ جس 🖁 کی حد کوئی فیس ۔ جب چند سالوں میں تھی کے لیے راحت کا پیانے کی کوشش کی جائے ا تو قابل تعریف ہے۔ تو جو محض محلوق کی خدمت ایسی کرے کہ پیخلوق جہنم میں نہ جائے ا 🛭 یا تلوق جنت میں جائے۔ آخرت کی تکلیفوں سے بیچا برزخ کے عذاب سے بیچا حشر ﴾ کے عذاب سے بیجے۔ جہنم کی عذاب سے بیچے اور جنت کی فعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ ا اور بزرغ میں جانے کے بعد راحت حاصل کرے۔ جو محض کی محلوق کے لیے یہ انظام ﴾ كرنا ب تو آب جائة جن كه به خدمت فلق كي اعلى تتم ب\_ كه انسان كوجنم ب ﴾ پیجائے کی کوشش کی جائے۔ بیدائی خدمت فلق ہے کہ بیدونیا کی مروکیں ونیا کی ٹالیاں اُ جو بکته بھی ہے اس کے مقاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ تو چند سالوں میں چند دنوں ﴾ كى زئدگى مين تقوق كورادت برنجانے كى كوشش كرنا جب يه خدمت ففق ب\_ تو بميشه کے لیے کئی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے تئی بڑی خدمت ہو کی؟ اور جنم کے عذاب سے بھا الیما تقی بری خدمت ہے۔ اس لیے سرور کا نات عالم اے قربایا کہ میرے بعد سب ے زیادہ نجو دوالا وہ ہے جوملم دین حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد اس کو

تعليم وتعلم أيك عظيم فائده

ال پیلوے آپ اگر فور کریں تو زمارے لیے ایک ترخیب کی ہات بھی ہے کہ جو ایک ترخیب کی ہات بھی ہے کہ جو ایک بردا ہوا ہوا ہاں کو مرتا ہے اس میں کوئی شک تیں۔ لوگوں نے خدا کے وجود میں تو شک فلے ہیں کہ انگار کرتے ہیں کیکن موت کے آئے گئی میں کو بھی انگار کرتے ہیں کیکن موت کے آئے گئی میں کو بھی میں کو بھی انگار کرتا ہے۔ کا فر ہوا مسلمان ہوا بیائل ہوا پر حما ہوا گئی ہوئی ہے کہ جو شخص پیدا ہوا ہے اس کو آخر کی ہوئی ہوئی ہے کہ جو شخص پیدا ہوا ہے اس کو آخر کو ایک ہوتا ہوا ہے اس کو آخر کی مرتا ہے۔ رسول اللہ عزایل فر ایک جیسی ٹیس ہوتی۔ عام آدی مرتا ہے اور مرتے کا کیا گئی اور مرتے کا کیا گئی ہوتا ہے۔ رسول اللہ عزایل فر ایک جیس ایڈا منات ایڈ آذم اِنقطع عَمَلُار جب آدم کا بچر مرتا ہے۔ اس کی مملی زندگی شم ہوجاتی ہے۔ (مسلم ۲۳۲۲) آپ تماز پڑھے آدم کا بچر مرتا ہے۔ اس کی مملی زندگی شم ہوجاتی ہے۔ (مسلم ۲۳۲۲) آپ تماز پڑھے

تے۔ جب تک پڑھتے رہے آپ کو قواب مانا رہا۔ جب آپ مرجا کیں گے نماز پڑھئی آ آپ نے بند کر دی تو قواب مانا بند ہو گیا۔ آپ زعدگی میں حماوت کرتے تھے جب تک کرتے تھے جب تک کرتے تھے جب تک کرتے تھے جب تک میں منتظم ہوجاتا ہے۔ تو عام آ دی کی موت ایسی ہے کہ جواس کی طملی زندگی کو شم کر دی ہے۔ اور آگ اس کے لیے اس کی شکیوں کی جزا کا سلسلہ ہے جواس نے موت ہے کہ جہا کہ ایسے کرلیں۔ اس کی طملی زندگی شم تو تی اور جزا کا سلسلہ ہے جواس نے موت ہے کہ جہا کہ اسلسلہ ہے جواس نے موت ہے کہ جہا کہ ایسے کہ کہا ہے۔ اس کی طملی زندگی شم ہوگئی اور جزا کا سلسلہ ہے جواس نے موت ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ اس کی طملی در ان کا سلسلہ ہے جواس نے موت ہے۔ اس کی شکیوں کی جزا کا سلسلہ ہے جواس نے موت ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ اس کی شکیوں کی جزا کا سلسلہ ہے جواس نے موت ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کی کہا ہے کہا

کیکن بعضے نوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو اگر جد طاہری طور پرمر جاتے ہیں لیکن ان ک ملی زندگی کے آثار جاری رہے ہیں لینی ان کاعمل جاری رہتا ہے۔ چے زندہ کا تفا و پے وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے ان کی موت ایک صور تأ موت ہوتی ہے ورث مملی زندگی کے لیے ان کی موت جو ہے وہ موت نیس ہوتی۔ بلک ان کی مملی زعر جاری رہتی ہے۔ اور بیشرے لیے ان کومل کا ڈاب مٹا رہتا ہے۔ جس کے متعلق آب سنتے میں صدقہ جارید اور صدقہ جاریہ میں سے سب سے اعلی تھم یہ ہے کہ آ پ علم سيكسين علم سيكيف ك إحد آ ب ال كو يكيلا كي - جس وقت تك آ ب كاعلم آ ك چیلا جلا جائے گا اس وقت تک آپ کا عمل جاری رے گا اور آپ کو اواب شکسل کے ساتھ ملتا جلا جائے گا ٹواب شتم نیں ہوگا۔ تو کو یا کہ زعدگی اگر نیک عمل کے لیے مطلوب ے۔ تو موت اس کے لیے اس زعدگی کوئم نیس کرتی بلکہ یوں مجھو کہ اس کی عملی زعدگی عاری رہتی ہے۔حضور مرابع نے تی ساری چزی صدقہ جاریہ میں میان فرہائیں۔مثلاً سمی نے مجد بنا دی۔ کی نے هسل خاند بنا دیا سی نے ہیں ال بنوا دیا۔ کی نے مدرے من كناجي يا چائيان ديدي جس وقت كك چيز ياتى رب كى فالوق اس سے قائدہ افلائے گی۔اس وقت بحک شکسل کے ساتھ ٹواب ملٹا چلا جائے گا۔اورای میں ایک علمی سلسلة بھی ہے كم علم سيكھا سيكينے كے بعد اس كو پھاليلا أدبا۔اب ديكھو ميں نے حافظ صاحب الله على الله كى توفيق كرماته عن في آك يرهايا مير عدد والول 🖁 نے آ کے بڑھایا تو جننے اس ملیلے کے اندرعالم ہوئے ہیں۔ جب تک ان کا فیض جاری 🖁 رے گا یوں بھالو کے مل جاری ہاوران کے لیے تواب پڑتھار بتا ہے۔ تو یوایک زندگی کا پہلواییا ہے کہ ہرانسان اگر خور کرے تو اس کو بیشوق پیدا ہونا جاہیے کہ کوئی ایسا کام ا كرين كدم في عداس كالواب كالحارب

ی ایسال ا قواب والی بات اور صدقد جاری کا یه پیلو انسان کے لیے بہت مرغوب ہے۔ کدانسان کوموت تو آ جاتی ہے لیکن اس کی عملی زندگی شم نہیں ہوتی عملی زندگ اس كى جارى رئتى بــاس شى يىلى ب ك وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ ايك آوى ا نیک اولا دیجوز جاتا ہے۔ وہ اولا دانی زندگی میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے جب تك وعاكرتي بواس كا الواب كافيارينا برزندي ا/٢٥٦م مقلوة ١٩١١) 🛭 بہرحال یہ ایک پہلوایا ہے کہ جس مخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توقیق دیدی۔ انبیاء ﷺ کی ورافت میں ہے۔ اس پہلوے خود یہ بہت قائل تعریف بات ہے لیکن ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے جب تک ان کے شاگردوں کا سلسلہ چلٹارے گا۔ان کی تصنیفات كاسلسله چان رب كادان وقت تك الله كى جاب سان كولواب مسلسل مان رب كاد وعافظ تذريراحمرصاحب بينية كالمخصيت

اب حافظ صاحب مُنظِه كاجومعالمه آب كرمائ عديقريا ميراجال تك خیال ہے ان کی تدرایس کا دورسم میں آ کروہ رہانیے کے اعد مدرس بے بی تو عدد سال ہو گئے پھیلی صدی کے اور عسال ہو گے اس صدی کے توب سارے کا سارا کو یا ک ١٣٣ سال تك الحي وفي خدمات ين اور مارك مدرسول كالكام جو جاتا ب- وه قرى حباب سے چھا ہے شکی صاب ہے تھیں۔

اسلامی تقویم کی اہمیت

ہمارے ہاں میرچی اللہ کا ایک احسان ہے جواللہ نے توفق دے رکھی ہے میہ جوود

تا ریفیں چلتی ہیں۔ ایک من جری اور ایک من میسوی ہے۔ یہ من میسوی اصل کے اعتبار ے میسائیوں کا سال ہے اور بن ججری مسلمانوں کا سال ہے۔ چونکہ اب ان کی تہذیب ہم پر غالب آ منی ہے ہمیں من میسوی کے منطق یاد بین اور تاریخیں بھی یاد بین - باشار طالب علم جوسکول اور کالجوں ٹس پڑھتے ہیں ان ہے اگر یو چھو کہ سال کے مبینے کتنے ين قود الين ك بارو-ان ع كوك كن كريماة كف ين قود الين كي يؤوري فرورى ماریج ابر مل کر کے وہ وتمبر تک بیٹی جا کمی گے۔ سب کو یاد ہیں۔ پہلی جماعت کا طالب علم ہے ووسری کا ہے تیسری کا ہے سب کو یاد ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی سال جائتا ب\_ندوه مين جاناب يواكراس كوكروك سلمانون والاسال ال ك مين كون ب یں وہ سال کہاں سے شروع اور ہے کہاں گڑ ہوتا ہے۔ یکھے پید کیکن۔ بھی وں کوکیل بگا طالب علموں کو کیا ہے: ووگا؟ اثنیں کو کہ عربی مینوں کا نام لے کر وکھاؤ۔ بار ومینوں کے نام بناء کیا ہیں؟ جکداللہ کی مباوت اُٹیل عربی محتول کے ساتھ ہے۔ اس لیے ال تاريخوں كا ياد ركھنا فرض كفايہ ہے۔ اگر ساري قوم ان تاريخوں كو بھول كر پيشہ جائے قو ت رمضان کا پند چلے گانے تی کا پند چلے گا۔ یہ مہینے یاور بین گے۔ اور ان کی تاریخ یاد رے کی او آپ وقت پر روزہ رمجن کے آپ وقت پر بچ کریں کے اور ای طراع ہے باتی بہت سارے افعال ایے ہیں جن کا تعلق ان تاریخوں ہے۔

يم رمضان يا كستان كا يوم آ زادي

جیں بھی بھی گھی موش کیا گرتا ہوں طالب طموں جی اور بھی اقباق ہوتو کی سارے جلسوں میں بھی کہا کہ: پاکستان بنا جس ہے آپ پوچیں گے کہ یہ کب بنا قباہ فورا کہیں گے چودہ اگست سامادہ کتابوں میں بہی تاریخ آتی ہے ای تاریخ میں اخباروں کے اعدر مضامین ہوتے ہیں۔ ای تاریخ کولوگ پاکستان کا جشن مناتے ہیں۔ آزادی کا جشن مناتے ہیں چھوٹے بڑے سب کو یادے چودہ اگست ساماوا۔

اور اگر آب مسلمانوں والا حباب كري اور اسلام كے تعرب كے ساتھ عى بيد

الله وجود من آیا تو آپ کومعلوم ہونا جائے۔ اور شاید برائے بزرگول کو یاد یمی ہو۔ ورندموجود ونسل كوتو يادنيمن .. بيه ملك كي آنزادي كا اعلان جوبوا تها بير مضان المبارك كي ستائيس كو بوا تفا\_ يعنى جود والست كا دن يتجييس رمضان تفاسوري كفروب بوف کے ساتھ یہ چودہ اگست تو جاری رہا رات بارہ بجے تک۔ اور عربی مینیے کے اعتبارے وو 22 تاريخ بدل جاتى بي- توييستائيسوي رات جونى- چودواكت مورج كفروب ہونے کے بعد بارہ بجے سے بہلے جب ملک کی آ زادی کا اعلان ہوا تو ستا کیسویں رات تھی۔ ۲۷ رات ۲۷ ۱۲ میس تھا۔ کسی کوئیس پید اللہ تعالیٰ نے بیر آزادی کی فعت دی تھی۔ تو اگر یہ لوگ ستائیس والی رات کو یا کستان کا جشن مناتے اور اس کا تذکرہ کرتے تو بچوں کو یاوہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیافت ہمیں تلقی مبارک رات میں دی تھی۔ اور شايدا گرستا ئيسوين رات كويد كيا جاتا تو جنتني خرافات چود واگت كو بوتي جي شايد اتتی خرافات بھی نہ ہوتی ۔ کیونکہ لوگوں کے ول کے اندر بھی وقت کا کوئی احرام ہوتا۔ احرّ ام مونے کی صورت میں ان خرافات کی طرف لوگول کی اوجه کم مولّ بر سیکن اس تاریخ کو بھلا دیا گیا کسی کو بھی پیتائیں۔ اس کیے عربی میٹوں کا یاد رکھنا اور حربی تارينون كومحفوظ ركهنا بيفرض كفابيب- اگرساري قوم جول جائ توسار ، ين كانظم درہم برہم ہوجاتا ہے اور اس فرش کو ادا کرتا ہداب صرف مداری میں رو گیا ہے۔ باقی آ ب کے کھاتے۔ اور آپ کا حباب کتاب جو پکھ ہے۔ وہ میسانی تہذیب کے مطابق

حرین شریقین کی اسلامی گھڑیاں

حریمن شریقین میں دوخم کی گھڑیاں گلی ہوئی ہیں۔ حاجیوں نے دیکھا ہوگا۔ ایک گھڑی ایک ہے جوسوری کے فروب ہوئے کے ساتھ بارہ بچاتی ہے۔ چندایک گھڑیاں ایک بھی ہیں جوسوری کے فروب ہوئے کے ساتھ بارہ بچاتی ہیں۔ تو ان کا اور دوسری گھڑیاں کا فرق پھر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ تو ایک وفعہ سجد تبوی میں بیٹھے ہوئے یا حرم

میں۔ ٹین نے ایک دوست ساتھ سے ہو تھا جو میرے ساتھ بیٹیا تھا کہ اس گھڑی ٹین کیا وقت ہے؟ گھڑی کی طرف اشارہ کر کے ٹی نے کہا۔ وہ کہتا ہے تی ا بیاتو گھڑی خراب ہے۔اس کا نام کھیک تیں ہے۔اس کھڑی کا نام کھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے تیک بندے گوری لھیک ہے۔ تیرا دہائ قراب ہے۔ یس نے کہا کہ روے زمین پر ایک بی تو جگہ ہے کہ جنہوں نے اسلامی وقت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہماری تاریخ برلتی بسورج کے فروب ہونے کے ساتھ اور باتی میسوی من کی تاریخ بدلتی ہے رات ك باروع ووباروي ك بعداك بحاتى بن اور بمارا سوري فروب و في ك ساتھ ہی وکھلے چوٹیں کھنے تم ہو گئے۔ اگلے چوٹیں کھنے شروع ہوگے۔ تو ہمارا اسلامی وق جرش ما مع بدران كاتبدل كالماقدة ووفروب ش كالمقرول ہوتا ہے۔ اس لیے تماری وہ تاریخ بھی بدل جاتی ہے سورج کے فروب ہونے کے ساتھ ہی ٹائم بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے حرم شریف ٹل اب مشاء کی ثماز ؤیڑھ ہے اول سے مغرب بعث بارو یے اولی سے کوئلہ جب مورج فروب اورا سے بارہ بيج بوح بين مغرب يرجع بين اور ذيزه كلف ك بعد مشاه يزجع بين تو عشاه بمیشہ وہاں ڈیڑھ کچے ہوئی ہے۔مغرب ہارہ بچے ہوئی ہے۔اب وہ گفریاں جو ہل وہ اسلامی نامیتانی بین-اور پوش محظ بورے ہوتے بین فروب مس کے ساتھ-اور ب گھڑیاں جو ہیں آ دھی چھیلی رات آ دھی اگلی رات یہ چوہیں تھنے یوں پورے کرتی ہیں تورات کے بارہ یج کے بعدان کی تائ بدلتی ہے تو گھر ایک دو تین بجے شروع موت ہیں۔ اور تماری تاریخ بدل جاتی ہے فروب حس کے ساتھ تی اور تمارے ایک وو بچتے شروع ہو جاتے ہیں فروب مس کے بعد اس لیے وقت اسلامی مجول گئے ہم۔ تاریخ اسلای بھول گئے ہم۔ مینے اسلامی بھول کے ہم۔ یہ قو اللہ کا شکر ادا کرد کہ یہ مدرے ا ہے رکھے بیں جن کے ساتھ اسلامی اصطلاحات باتی ہیں۔ اسلام کی تقویم باتی ہے۔ اسلام کی جنزی باتی ہے کدا گر خار کرتے ہیں تو ہدے ارو گروش میں تھی ہوئی ہے کہ

بارور دیج الاول بن قلاع تر اس کے ساتھ جمیں وہ مینے بھی ہمارے یاور بے ہیں تاریخ مجى يادريتى بــ اوريه ماداميد قرى جوب مرب مل يى مارغ محى بير سادى عارج نيس تحى بيدوى ـ اس لي صفور طلل كى تريث مال جوهر بود و جائد كالتبار ے ہے۔ اور وہاں چاندی کے مینے چلتے تھے۔ ای حماب سے چااکرتے تھے وہ سال ہمارا چنگ میسوی سال سے تقریباً دی بارہ دن چیوٹا ہوتا ہے۔ تو تین سال کے بعد قرق شروع ہوجات سے مینے كا اور ٢٣- ٢٣ سال كے بعد يورے ايك سال كافرق يزجا ے۔ اس لیے میسوی س کے افتہار سے ٢٢ سال تو سے جي ميسوى افتہار سے اور وو سال ان میں اضاف کر لیل تو چھیا ہے سال ہو کے حافظ صاحب کو بر صاتے ہوئے۔ ان چھا مفرمال من كنفر منظ ان عرزه كا اور كنفر مين جنبول في اس سلط كو جاری رکھا تو اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے سارے کا سارا ان کی نیکی کے اندراضافہ ہوتا چا جار ہا ہے۔ اور بیان لوگوں میں میں کہ جن کو و کھ کر رشک کرنا جا ہے کہ کاش جاری زعدگی بھی ایک بوتی۔ کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا عمل جاری رہتا اور اس طرح ے تواب مارہا ہے۔

ا دو محص قابل رشك

جیما کرحفور اللا نے ایک روایت کے اندر بیان قرمایا کدووآ دی ایے این جن کو و کھے کر انسان کے ول میں صرت ہوئی جائے کہ کاش میں بھی ایہا ہوتا۔ لا حسد الافعى النتين بيروايت معروف ب- جركتاب ش موجود ب- ووآ وكالي ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ول میں یہ حسرت آنی میاہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اور ان میں ایک محض بی ذر کیا ہے جس کو اللہ تعالی نے علم دیا اور علم دیے کے بعد اس كو پھيلانے كى توفق وى \_ كە يىخض ايدا قابل رفتك بىك جب اس يەنقرىز ، قول ين حرت وكدكاش ش يحى اليابونا- وزير مؤصدر وو كونى مؤاس كو وكي كريكى ول میں حسرت کیلی آئی جانے یہ چزیں ایس ہیں ساری کی ساری کہ چندون کی روفق ہے

پھر اس کے بعد اندھیر ہی اندھیر ہے۔ دوسرا آ دمی جو ڈکر کیا دو یہ کہ جس کو اللہ نے مال ویا ہو اور اس کو اللہ نے حق کے لیے مال خرج کرنے کی تو ثیق دمی ہو یہ فض بھی اس توانل ہے کہ اس کو و کچے کر بھی رشک کیا جائے۔ (بخاری الساء) دولوں کا ذکر ایک روایت کے اندر آیا ہے یہ پہلو جافظ صاحب کی زندگی کا بہت روش ہے اللہ تجو لیت ہے ٹواڑے اور بیان کا معلمی سلسلہ قائم رہے۔

#### 🛚 موت بين رحمت كا فلسفه

أيك بوز صاورطبيب كالطيف

جیے مشہور ہے کہ ایک طبیب کے پال ایک بڈھا گیا وہ جا کراس طبیب کو کہتا ہے کہ تکیم صاحب! مجھے ہوک فیس گئی۔ تو تکیم صاحب کہتے جیں پایا بڑھا ہے کی وجہ

ا ہے ہے۔ او وہ کہنا مجھے فیدنیں آئی۔ او تھیم کہنا ہے والم برها ہے کی دجہ ہے۔ میرے تھنوں میں درد ہے۔ بابا برحابیہ کی وجے ہے۔ اس کو تو خصر آیا تو نصے میں آ کرایک لگائی طبیب کے کر تہاری طب میں سوائے برحاید کے ب ای چھوٹیں۔ ﴾ طبیب کہتا ہے کہ بابا ناراض ہونے کی بات نہیں سے جو خصر آیا ہے ہیے جسی بڑھانے کی وجہ ے ہے۔ تو برھانے میں جا کے انسان جس طرح عاجز آ جاتا ہے وہ آب صرات کے سائے ہے۔ پھر انسان کے دل میں خود تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے بلائل الحاق الحك بيداب الريدموت كاسلدنه وتالومصيتول كوفتم موفي كي كياصورت اللی موت کے ساتھ ای مصیفی ختم ہوتی ہیں۔ آپ کو بناری ہے۔ آپ کو آگلف ے۔ جو بھی تکلیف ہوت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اگلے جہان کا حساب ملیحدور با بهرحال ونیا کی تکلیفوں سے بیجنے کا آخری آخری اگر مرحلہ ب تو وہ موت ہے۔ اگر شرعے ہم قام طرح رئے رہے رہے برحان کے احد دوبارہ جوان اونا توخيل تفاركة بم كوني علاج كروالين كوني كي كرلين دوياره جوان ووجاكيل بياتو ملکن ٹیس ہے۔ اور پی بڈیاں رگڑتے اور پی ڈھنے چلاتے رہے اگر موت نہ ہوتی۔ موت آتی ہے تو دنیا کی معینتوں سے چھٹارا ہوجاتا ہے تو بدایک ظاہری طور برے۔ باتی ہے ہے کہ زندگی کا عمل جو ہے اس کی جزا لینے کا موقع بھی موت کے بعد ہی آتا ے۔ آپ کے مل کی راحت آپ کو قبر میں بنے گی۔ آپ کے مل کی راحت آپ کو حشر میں پنجے کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موت ایک بل ہے جودوت کو دوست تک يمثياتي ب- الله ب ملاقات الله كي دربار ش جانا - تيكيول كا اجر لينا- اس كا و ربعه مجى موت فی بتی ہے

اولیاءموت سے پیار کرتے ہیں

اس لیے اولیاء اللہ کے لیے بھیشہ موت مجوب ہوتی ہے۔ ووموت سے تھراتے فیص میں ویکھو کیوویوں کا ذکر قرآن کرئم میں ہے یا اُٹھا الَّذِیْنَ هَادُوا إِنْ زُعَمْتُمْ

النُّكُمُ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَنَمَتُّو وا الْمُؤْتُ. الرَّمْ كَتِ وَوَلَمَالله ك ووت ہم ہی ہیں تو جہیں موت کا شوق کیوں نہیں۔ جو اللہ کا دوست ہو وو موت سے مجبراتا ب؟ اے تو آخرے كاشوق موتا ب- اس كو ياد موتا بكروں كا ويا كى تكيفوں ے راحت ملے گی۔ اس کوموت کا شوق ہوتا ہے اگرتم اللہ کے دوست ہوتے تو جمیس بھی موت کا شوق ہوتا جا ہے تھا۔ حالا لگ موت سے زیادہ میرودی ورتا ہے اور جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں ان کوموت سے خوف فیل آتا۔ اور موت سے خوف شآتا کی ب جوقرباني يريراهين كرتاب مسلمان قرباني ديتا ب ارتافيس- اور كافر جويل وه قربانی وید ہوئے ڈرتے ہیں۔ مارے جوان باد برا کر جان قربان کرتے ہیں وہ كول كرت ين اس لي كذاتين يد ب كرم ين كدة اجتمام يا من كرموت كاشوق موتا ب\_تو موت كى تمناولى مون كى علامت باورولايت كى علامت ب-اورموت ع تحبرانا بيكفار كى شان تى جيسة قرآن كريم معلوم بونا ب موسى موت كا شوقين ووتا ب\_اس لي فضى طور يرموت جوب ووالله علاقات كا ذريعب-آخرت می این اجرالفائے کا دراجہ ب تو موت مصیب کی بلداللہ کی طرف ب الك تخذي

سلسلة موت بين بهت بردى حكمت

اور اجما کی طور پرآپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے بیدسلسلہ جو رکھا ہے ہے آیک۔ مرتا ہے دوسرے کے لیے جگہ فارغ ہوجاتی ہے۔ اور اگر بید موت ند ہوتی آتر آن و نیا پر چیوفیوں کی طرح انسان پھرتے۔ کسی کو چیفنے کو بھی جگہ نہ ملتی۔ اب اگلی نسل جو ہے وہ جاتی ہے دوسری کے لیے جگہ فارغ کرتا ہے۔ تو چیلی نسل آجاتی ہے۔ ونیا کی آباد کی گاس طرح سے چلتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ یہ مکان جس شرک آپ د ہے ہیں بیرآ پ کے داوے پر داوے کے قبضے میں ہوتا۔ اور آپ کو اس میں گھنے کی بھی جگہ نہ ملتی۔ اگر گابی نہ سے جو تے۔ اس ونیا کی اندر آبادی کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے درست رکھی ہے۔ کہ اگلی نسل کو بردھا تا جلا جاتا ہے۔ پہلی نسل پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔
جگہ فارغ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دوا پنے کمالات ظاہر کرتا ہے۔ ای طرح دنیا ہیں
آ بادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ رونق ہوتی چلی جاتی ہے۔ پڑے گئے چھوئے بڑے ہوگئے
چھوٹوں کے کمالات زندگی کے لیے بھی راحت۔ لیکن موت کو ایسا بناؤ کہ وہ ظاہری طور
پر موت ہولیکن حقیقت کے اعتبار ہے وہ حیات ہو۔ وہ زندگی ای طرح ہے بنتی ہے کہ
انسان کا عمل جاری ہے۔ اور انسان کا ووقیق جو ہے۔ وہ جاری رہے۔ اور اس کی ایک
بہت ہی اچھی صورت ہے کہ انسان دین کی خدمت کرے اور ایسے کام کرے جس سے
علوق کو فائدہ چچے۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان انتا مااند العزیز ایسے ہوگا کہ گویا کہ
زندہ ہے اور اس کے اعمال سادے کے سادے جاری ہیں۔

قطعى طور يرجنتي كاحكم زكانا درست نبين

توجم الله تعالى كى رصت اميدوارجي الله كى رحت عالاي تبين اوراميد عن كريك جي الله كى رحت عالاي تبين اوراميد عن كريك جي السان كه بن شي تبين و ويجوا بات كرنے كا طريقة بيه واكرتا ہے۔ جم كبين كه الله تعالى نے عافظ صاحب بين كو الله تعالى في حافظ صاحب بين كو الله كا تباب كا حافظ بنايا تقا۔ الله تعالى نے حافظ صاحب بين كو الله كى تباب كى خدمت كرتے رہے۔ الله تقاد اور الله تعالى نے ان كو تو بق كر الله كى تباب كى خدمت كرتے رہے۔ الله كا درہ الله تعالى من الله كى تباب كى خدمت كرتے رہے۔ الله كا درہ الله تعالى الله تعالى آخرت عن الله كى رحت الله كى رحت ميں الله كا الله كى رحت ميں الله كا درہ بي كا ويا ہو جائے كا ويا ہو جائے كا الله كا الله كى الله كا كركن تو اميد كا من جہ كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جہ كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جہ كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جہ كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جہ كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جہ كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جہ كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جائے ہيں الله كا كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من جون كي الله كا كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من كر كري كو اميد كا كون كس درج كا تو جب يمي ذكر كري تو اميد كا من كون كس درج كا تو جب يمي كا كر كري تو اميد كا كون كس درج كا تو جب يمي كا كر كري كو اميد كا كون كس درج كا تو جب يمي كا كر كري كو اميد كا كون كس درج كا تو جب يمي كون كر كري كون كس درج كا تو جب يمي كون كر كري كون كس درج كا تو جب يمي كون كر كري كون كس درج كا تو جب كون كس درج كون كر كون كس درج كون كون كس درج كون كون كس درج كون كون كس درج كون كس درج كون كون كس درج كون كون كون كو

مكد معظم سے مهاجر جرت كر كے كے (ايسے ايك واقد بيان كرول \_ آخرى بات) آو ان شي ايك حضرت عثان بن مظعون جين تي تھے۔ اور پرفض وو ہے كہ مدید منورہ جانے کے بعد سب سے پہلے وقات ان کی ہوئی ہے۔ اور جس کو ہم بقتی ہین جنے اُبھی کہتے ہیں۔ ہماری اصطلاح ہیں۔ ویسے قبعی ہے۔ تو سب سے پہلے قبر ان کی بنی ہے اس میں۔ قبر سنان کے لیے جو میدان منتخب کیا تھا سب سے بہلی قبر انجی کی ہے۔ اور جب ان کی وقات ہوئی تھی تو بیا لیے سعادت منتخف ہیں کہ پوری تاریخ میں وقات کے بعد سرور کا کنات منتخبا نے جن کا پور لیا تو وہ حتان بن مظھون مثاثرہ ہیں۔ آپ جب تشریف لے گئے ان کی وقات ہوگئے تھی تو آپ منتخبا نے وفات کے بعد آپ منتخبان کے چیرے مثان بن مظلمون مثاثر کو چو ما ہے وفات کے بعد آپ منتخبا کے آنسو حتان کے چیرے فرایا کہ دو سامنے پھر پڑا ہے وہ افعا کر لاؤ۔ میں اپنے بھائی کی قبر کے سریانے اس کو رکھنا جا بتا ہوں تا کہ آئے کدہ کے بیرے خاندان میں کوئی شخص فوت ہوتو اس کے آس باس وئی کردن گا۔

تو مدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سحانی کے پھر بھاری تھا اور ان سے الھا ا شیں۔ جب الھانیس تو کتے ہیں کہ حضور شکھ نے بول کر کے بازو چڑھائے اور خود کے اور بیا کر پھر کو اٹھا کر لائے۔ اور لا کر اس کے سر بانے رکھا بالور نشانی کے۔ تاکہ پید رہ کیونکہ اور قبر بن بھی بنی تھیں۔ یہ پھر نشان رہے کہ یہ بیرے بھائی کی قبر ہے اور گ میں اپنے الی میں ہے جو بھی فوت ہوگا اس کے آس پاس فرن کروں گا۔ یہ ساری ا با تیں مدیث شریف میں آئی ہوئی ہیں۔ تو جب مہاجرین اور انسار کو آپ میں بھائی گ بنایا تھا۔ اور مہاجر تشیم کیے تھے انسار پر۔ ام الاطی ایک فورت ہے۔ انسار یہ وہ کہتی ہیں کر حان بن منظمون اللہ تا تا انسار پر۔ ام الاطی ایک فورت ہے۔ انسار یہ وہ کہتی ہیں جب وفات ہوئی تو رسول اللہ شریف لائے۔ تو اس ام العلی نے کہا کہ ان کے انساز کے ان کہ ان کے مضور شریف کے انساز کے ہوئی جسے صفور شریف کے اندر آتا ہے۔ تو مجی اس نے کوئی ال یعنی بات کی جواور اللہ تعالی اس بات کی بناء پر گرفت کرے بھیے کیا پید ۔ بلک وہاں ایک جملہ اور آتا ہے۔ وہ انتہائی خوفناک جملہ ہے۔ لا آخری و آلگا وَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِنَي وَبِكُمْ لاَ آخرِي مَا يُفْعَلُ بِنَي. شما اِئِ متعلق بالديس كيد سكاك ديرے ساتھ وو في والاكيا ہے۔ (بخاری 147/)

و سیر فرمائی کر حتی طور پر فیصلہ کروینا کہ یقینا ایسا ہے۔ یقینا ایسا ہے۔ ید ذرا اللہ کا دیا ہے۔ ید ذرا اللہ کی رحت ہے اللہ کی اللہ کے اللہ کی رحت ہے ہیں کہ سیری کہ اللہ کی رحت ہے ہیں کہ اللہ کی رحت ہے ہیں کہ اللہ کی رحت ہے ہیں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی رحت ہے ہیں کہ اللہ کی اللہ کی رحت ہے ہیں کہ رحت ہے ہیں کی رحت ہے ہی

نامینا ہونے پر حفرت کنگونی مینا کا بے مثال طرز

ہارے بررگوں میں مرکزی شخصیت ہیں دیویندی سلطے کی۔ حضرت مولیمارشید
اللہ النّواق میں بلنہ بلد دیویندی نبست ہے۔ حضرت مولیمارشید
اللہ النّواق میں میں کا انتقال بہت جلدی ہوگیا تھا۔ انچاس سال کی تمرین اور ان کی تلہیانی
اللہ النّواق میں میکٹ نے اور ۱۳۳۳ تک دیو بندگی سریزی اور ان کی تلہیانی
حضرت کنگوں میکٹ نے کی ہے۔ اور یہ دیویند کے سارے بڑے بزے حضرات
مضرت کنگوں میکٹ نے کی ہے۔ اور یہ دیویند کے سارے بڑے بزے حضرات
مضرت کنگوں میکٹ نے کی ہے۔ اور یہ دیویند کے سارے بڑے بزے حضرات
مضرت کنگوں میکٹ نے اللہ اللہ اللہ اللہ میں اسلام میں اللہ میں اللہ میں ایکٹ میں نامیان
موسرت کنگوں میکٹ نے ایکٹ اسلام کی اسلام کی اللہ میں اسلام کی اللہ میں اللہ میار اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میار اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میار اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میار اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میار اللہ میں اللہ

رہے ہو میرے لیے یہ برداشت کرتا بہت مشکل ہے کہ میں مجدونہ کروں۔ انہوں نے

ہی ہی ایم آپ کی آ تحی کا آپیشن کرے ایسے طور پرنا کے لگادیں گے کہ آپ کو جہ و

گرنے کی بھی اجازت وے دیں گے بھرآ فریمیں حضرت کنگوی نے ووبات کی جم کو

چہائے میٹے بھے تھے۔ کہنے گے کہ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ خوالا نے

فر بایا کہ اللہ تعالٰی کہتا ہے کہ جم کی میں آتکھیں لے اول اور وہ سم کرے تو میں اللہ خوالا نے

برت وول گا۔ (بھاری ۱۸۸۲) تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہانہ طاہے کہ اللہ نے

ہمیں لے لیس ہم اس بہائے کو کیوں ختم کریں کون سا کام میرا اٹھا ہوا ہے آتکھیں

ٹہ ہوئے یہ اس لیے میں اس چو کو ختم فیلی کرتا چاہتا۔ اللہ نے میری آتکھیں لے

اس میں میر کرتا ہوں تا کہ یہ حدیث قدی کے اغر جو بگاہ آیا ہے کہ جم کی میں

آتکھیں لے لوں وہ میر کرے اس کو جت ووں گا یہ اللہ کی طرف سے بہانہ طاہے میں

اور کویا ان کے ول میں یہ بات تھی کہ اللہ کی طرف سے زمات کا محاملہ ہے اس بہائے

اور کویا ان کے ول میں یہ بات تھی کہ اللہ کی طرف سے زمات کا محاملہ ہے اس بہائے

اور کویا ان کے ول میں یہ بات تھی کہ اللہ کی طرف سے زمات کا محاملہ ہے اس بہائے

اور کویا ان کے ول میں یہ بات تھی کہ اللہ کی طرف سے زمات کا محاملہ ہے اس بہائے

اور کویا ان کے ول میں یہ بات تھی کہ اللہ کی طرف سے زمات کا محاملہ ہے اس بہائے

نابيعا مون من حكمت حافظ صاحب مُؤلفة كا زباني

حافظ صاحب کی مجی آنگسیں اللہ نے بھین میں لے لی تھیں۔ مجھے معلوم ہے جب ہم پڑھتے تھے حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کدیش اللہ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ اللہ نے بھے ہے آنگھیں لے لیں لیکن علم وے دیا۔

اگریش بینا ہوتا تو اپنے خاندان کے دوسر سافراد کی طرح سکول و کا گئے بیں جاتا کی گھے۔ مسجد میں کون آئے و بتا فرماتے تھے اللہ نے آتھ جیس لے لیس کی گھے ملم دین وے دیا تھ اس پراللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس طرح صبر وشکر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ بید مستقل ایک چیز ہے جس کی بناء پر جم کہد سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو نواز ا جائے گا۔ اور حضور مزال کے بیان کے مطابق اوسدے کے مطابق اس عمل کی ہدوات بھی جنت کی امیر ہے اور باتی جوان کی زندگی کے قیرات اور نیکیاں اور علم۔ اور پر حما اور ہم سب کو اللہ تعالی ان کی زندگی کے نہونے کے مطابق وین کی خدمت کی توفیق دے اور ان کے بنائے ہوئے اس گلش کو اللہ تعالی آباور کے اور سے سلسلہ تعلیم کا مستقل جاری رہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے چھوٹے بڑے ہوگئے جیسا کہ بی نے سنا کہ حضرت کو بی الحدیث بنا ویا گیا موالا نا شیر محمد صاحب کو بر برے جاتے ہیں تو چھوٹے بڑے بنے ہیں تو چھوٹے کے اور ان کے سلسلے کو کمالات طاہر ہوئے کا موقع مات ہے۔ اللہ ان کی بھی حفاظت کرے اور ان کے سلسلے کو اللہ تعالی اس طرح جاری رکھنے کی تو بی دے۔ و آخو دعو انا ان الحد لله و ب العالمين.



er Demo





# مرتين اورفقهاء كامقا

جامعه مدنييه كريم يارك له لا مور

تقريب ختم بخارى شريف

رجب ٢٢٢١٥



## خطب

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِيَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ. وَعَلَىٰ الِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمًّا يَعْدُ فَهِا السَّنْدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ مُحَمَّدِ بن إسمّاعِبُلَ البُحَارِي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى قَالَ مَابُّ قَوْلَ اللَّهِ وَنَضَّعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَيي آدَمُ وَقُولُهُمْ يُوزُنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدُرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَآمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْحَائِرُ. بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ ٱشْكَابِ قَالُ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ اَبِي زُرْعَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ وْعَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ كَلِمَنَانِ خَيْنَانِ الْي الرُّحْمَٰنِ خَفِيْقَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تَقِيَّلْنَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُنْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنَّ وَٱتُوْبُ إِلَيْهِ.

\*\*\*

## ا جامعهدشيد بين بهلي حاضري

تقریبا آئ سے اکالیس سال ہے کی بات ہے کہ پہلی دفعہ جامعہ مدنیہ جوسلم مجھ بھی ہوتا ہے۔
مجھ بھی ہوتا تھا۔ حضرت سولانا اجمہ سیال صاحب کو بیٹ کی خدمت میں حاضری کا القاق ہوا تھا۔ وارانعلوم کیبر والا بھی پہلا سال دورے کا تھا اور دورہ حدیث شریف کے سال کے آخر بھی استاد حضرت سولانا عبدالخالق سال کے آخر بھی استاد حضرت مولانا عبدالخالق ساحب استاد حضرت مولانا عبدالخالق کے لیے تمارے استاد حضرت مولانا ہے ہوئی تھی۔
کے لیے آیا تھا تو کہلی حاضری جامعہ دنیہ بھی آئ ہے ۔ اکتالیس سال پہلے ہوئی تھی۔
ادرای کے بعد مسلس تعلق رہا۔ حضرت میاں صاحب کی زندگی بھی بھی آئ ہوا۔ اور بعد بھی آتا جانا رہا۔ اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کی زندگی بھی جھی آئ ہوا۔ تو ہار بار بھی تھی تا ہوا۔ تو ہار بار بار بار عبدال دوست احباب کی بھی گھڑت ہوا۔ تو ہار بار بار بار عبدالے دوست احباب کی بھی گھڑت ہے لاہور ہیں۔

#### الا موريس ببلا بيان

لین یہ بیب اتفاق ہے کہ اکتالیس سال کے عرصہ میں آج تک کی مجد میں اُ کی مدرے میں نہ درس دینے کی فریت آئی نہ بیان کرنے کی فویت آئی۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ ان دوستوں نے بکڑ کر اس است اور دوست احباب کی بھی کش ہے ہے۔ کی حدود میں اکتالیس سال ہے آمدور فت ہے اور دوست احباب کی بھی کش ہے ہے۔ مادس میں بھی آنا جاتا ہے۔ ساجد میں بھی آنا جاتا ہے لیس بھی بھی بیان کا اتفاق فیمیں بوا۔ یہ آن پہلا موقع ہے۔ مدرسہ کے نام کی بھی نبست ہے عظمت ہے اور مدرسہ کے بانی کی بھی مقلمت ہے۔ اس جگہ کی بھی عقمت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بعتی بھی ہیں دل دمان کو موجب کرتی ہیں۔ اور سحت کا حال بھی ایسے جی ہے۔ لیکن ان اً حفزات کے میت کے تقاضے سے جب آ کر بیٹے گیا ہوں تو کوشش کروں گا۔ دو جار ا با تقى آ ب كى خدمت بيس موض كرنے كى اللہ بھے كوتو فيق دے حفزت عكيم العسركي اسناد حديث

بم كتاب كى عبارت يزح وق شروع من جو المقا يولية إلى بالسند المتصل منا الى امير المومنين في الحديث بإطاراء اللي طرح سي محت إلى-اور شروع میں جب کتاب شروع کروائی جاتی ہے تو امام بخاری اور امام بخاری ہے اوپر ا بنی پوری سند انسال کے ساتھ طلباء کے سامنے استاد بیان کردیا کرتے ہیں۔ سیجی بناری جس نے پڑھائی ہے؟ تمرکا اپنے اساتذہ کا تذکرہ جن کی دساطت سے بیافت عاصل اول بد شروع سال عل محلي كيا جاء ب اور جب ام آخر على كتاب وحم كرت یں۔ تو ان اسائدہ کا تذکرہ اس وقت بھی اپنی زبان پر الیا کرتے ہیں۔ اسائدہ کی طرف سے نبیت ادران سے جوافت حاصل ہوئی اس کا شکر بدادا کرنے کا طریق ب ك ان كاذكر فيركيا جائد - اور ان ك في دعائي كلمات يو في على -

تويس في مح النواري شوال ١٣٤١ه شن شروع كى حاسم العلوم ماتان على جب وه کچیری رود یه موتا تفااور جعزت مولانا عبدالنالق صاحب مینین صدر بدری تھے۔ جود يو بد ك اساتده يل ع تقد ماكتان بف ك بعد آخريف ال تقد مح الخفاري اور جامع ترقدي دونوں وہ پڑھا يا كرتے تھے تو ميں نے بيد دونوں كتاجي شوال المعالد على شروع كرك روب كرة فره عالد على يال على عن في على كويا كداب يه جورجب كا افتتام آرباب تواس عمل يورك الاون اه سال و كار يب على في بركت إلى المعادة عديد في الدوا كاون الاسال العدالة والك میری مدری سال کیونک فارغ او ع بی میں بدری او کیا تھا۔ بعد وسال تو میں کیر والا ين ربا عون اور حفزت مولانا عجد قائم صاحب آب ك استاذ الله ال كي عمر وراز فرمائے بی فقد وم جین اتعارے اور انہوں نے دور و کندیدے شریف و جی پر حاققا عالیات

سال ميرے ياس سنن الى داكورى اور سي بقارى حضرت مولايا على محد صاحب يكور ن یر جائی تھی (ایسے بی ہے تا؟) مشتی حبدالقا درصاحب جو دارالعلوم بیں رہے وہ اان کے بم بن ساتھی ہیں۔ یہ اسمضے ای دور اُ حدیث شریف بیل تھے تو یہ کتاب میں نے مولانا عبدا فالق يهيون اول عدة فرتك يراحي-

اورسلم شریف مطرت ملتی محود صاحب موان سے برحی تی۔ دو محی مدرس سے وہاں ۔ لیکن صدر مدرک اور پڑے مدرک جو تھے دو حضرت مولا ناعبدالخالق صاحب ﷺ تھے۔ اور حضرت مولانا عبدالخالق عَلَيْنَا نے بيكتاب سيد انور شاو صاحب مينا ہے واراهلوم ویو بندیش برهی تقی و ایسے سید الورشاہ صاحب أیسے میرے واوا استاذ ہیں۔ اور دیان سے نسبت گھر و ہو بند ہیں چلی جاتی ہے۔ اور حضرت مفتی محمود صاحب نے بیا کتاب مسلم شریف اور ہاتی صحاح ستہ فخر الدین صاحب ایک سے بڑھی تھی۔ شاہ جامع مجدم ادآبادش - انبول نے دورہ دایو بندش نیس کیا تھا۔ اور عفرت مولانا فی الدين صاحب بينية وو بحي معزت في البند ك شاكرو تھے۔ اور سيد اثور شاه صاحب الله محل معزت في البند ك شارد فيد ادر باتى دبان عد ارشاه ولي الله يست تك \_ اور شاو ولى الله على المام بخاري تك \_ اور المام بخاري عرور كا كات مرات تك - يداما تذو كالفيل مادا مال آب كما يخ آنى رى - اى كوج مطل سند كتي إلى جن ك ساته بم كتاب ولكل كرت بن- اوريه سليله وادامتعل ب-الحمد لله على ذلك.

علم کے اعتبار سے طبقات امت کی تقسیم

حضرت امام بخاری منت في كتاب أهلم شرايل مند كے ساتھ حضرت الوموى اشعرى عاللاً كى وساطت ع ايك روايت تقل كى بتركا أس كا تذكره كرنا بول-ان كرساتها الملم كالورال علم والمصرثين كامقام بحي سامنة آبياتا ب اورايك موجوده رور کے بہت بڑے اشکال کا جواب بھی دور ہو جاتا ہے۔

حفرت الوموى اشعرى الله كتب بي كرمروركا كات الله فرمايا كرالله تعالی نے مجھے جوملم وہدایت وے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جھے آ سان سے إبارش أنسان سے جب بارش موتی ہے تو زمین كے مخلف طبقات بن جاتے ہيں۔ مخلف جھے ہوجاتے ہیں۔ایک حصرز مین کا وہ ہے جس کو ہم زرگی زمین کہتے ہیں۔اور ب عدد حدد من كاليمي واكرتا بيد جم شراصل أكل عدور برقم كالمدجات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے خوراک ہمارے لیے ملوسات ہمارے لیے ادوبات ر چزیں زمین سے نباتات کے ذریعے مہا ہوتی ہیں۔ایک حساتو زمین کا یہ ہے اور اس ھے کی خاصیت ہے کہ آسمان سے برے ہوئے یائی کو یہ زمین قبول کرتی ہے اور قبول کرنے کے بعد جواستعداد اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس میں رتھی ہے۔ وو یانی اور صلاحیت آئیں ا من ملتے ہیں۔ بیٹ کے بعد بیزین باغ و بہار ہوجاتی ہے۔ نیاتات اکتی ہی فضلیں اکتی ا ہیں ۔ گھاس اگرتا ہے۔ جانوروں کو بھی جارہ مہیا ہوتا ہے۔اورانسانوں کو بھی ہر ختم کی خوراک اور برقم کی شروریات اس زمین سے مہیا ووٹی سے ایک تو یکوا ہے۔

اور ایک عمر الیا ے کے زیمن تخت ہوتی ہے اور وہاں بارش ہوتی ہے وو زیمن یا فی کو جذب میں کرتی اور نہ یافی کو ضائع کرتی ہے۔ بلکہ برسے ہوئے یافی کواپیے ہاں محفوظ كرنتي ب اور بزے بزے تالاب ياني كے ساتھ تجر جاتے ہيں۔ زيمن اس كو جذب نیس كرتی اوراى يانى كے اندر كى تتم كا تصرف نيس كرتى وجيما يانى برسا تا۔ ویسا صاف ستمرا یانی و و محفوظ کر لیتی ہے۔ پھروہ تبع شدہ یانی جانور بھی پہنے ہیں۔انسان بھی یے ہیں۔ اور وہاں سے یائی لے لے کر اپنی جگد دوسری ضروریات کو بھی ہورا کرتے ہیں۔ یہ یائی جو ہے وہ اس طرح سے استعمال میں آتار بہتا ہے۔ دوم سے ٹبیر يرآب في زين كال طبق كاؤكر فرمايا-

اور تیسرے نمبر بر فرمایا کہ ایک زمین کا نکوا ایسا بھی ہوتا ہے جونہ بانی کو جذب كتاب وإلى أو دوكتاب وجع كتاب والديم عوك إلى أو ضائع كرويا

فطبات عليم العصر ( جلد عشم)

محدثين اورفقتها وكامتنام

ree

ے۔ شور یلی زین ہے تمک والی ہے کسی قابل ٹین ۔ کوئی پیز اس میں اگئی ٹین اگر کوئی چیز اگتی بھی ہے تو وہ کاننے دار جمازیاں ہیں چوکس کام کی ٹیس ہو تیں۔ یہ ایک گلوا ہے زمین کا یہ بھی نمایاں ہے اور تیجوں حم کے زمین کے قطعات آ ہے دعترات کی آتھے وں کے سامنے ہیں۔ ( بخاری ۱۸/۱)

سیآپ نے مثال دی اور مثال دی اور مثال دینے کے بعد پھر فرمایا کہ اس آسان ہے بدئے والے پائی ہے۔ جس طرح ہے زئین کے تلف طبقات قمایاں ہوگئے سیلم و ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یہ بارش جو طم و ہدایت کی ہوئی اور سرور کا کنات علاقات کی دساطت ہے بیٹم اثر الداور اِلْکُمَّا اَلَّا قالیہ ہے۔ کہ علم کو حضور علاقات نے تشیم کیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اس ہے بھی انسانوں کے طبقات ملکف ہو گئے۔ دو طبقوں کو تو ایک ہی افغاؤ میں سمینا کہ ایک طبقہ و و جو شور کی زئین کی کہ ایک طبقہ و و جو شور کی زئین کی طرح ہے جو اس علم کی طرف سر ہی افعا کا ہے۔ اور ایک طبقہ و و جو شور کی زئین کی طرح ہے جو اس علم ہدایت اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی قائد و تیس افعا تا ہے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ شوں کا ذکر کرتے ہوئے تین طبقوں کا ذکر کہا ۔۔

فقنهاء كانتعارف اورمنصب

الهل بات میہ بسب کہ پہلا طبقہ جو ذکر کیا ہے غیلم و غلّم جو علم سکھتا ہے مکھا تا ہے اس میں اب دو تسمین بن کئیں۔ جو زمین کی دوٹوں قسوں کے مشابہ جیں۔ آیک خم وہ ہے کہ جنہوں نے اس ملم کو لیا۔ سرور کا نبات شکلا نے۔ اللّٰہ کی کتاب کی صورت میں دیا۔ اس کو بھی لیا اللہ کی کتاب کو پڑھا یاد کیا۔ اور جو سرور کا نبات شکلا نے وی منگی کے ذریعے ہے اللہ سے علم لیا تھا اور اس کو اپنے اقوال کے ساتھے پھیلایا۔ اپنے افعال کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ جس کو حدیث کے عنوان سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ علم بھی انہوں نے لیا۔ لیکن لینے کے بعد چھے لیا تھا و سے وائیس میں لوٹایا۔ بلکہ اللہ تعالی

نے ان کے قلوب کے اندر توت اجتهاد رکھی اور ان کو عجب وغریب متم کی صلاحیت دی . 🛭 اس صلاحت کوانہوں نے علم کے ساتھ خلط ملط کیا۔ تو اس علم کولوگوں کے لیے ساز گار الا یما تا کہ عالی ہے عالی آ دی کو بھی اس کا تھٹا اور اس برقمل کرنا آسان جوجائے۔اس کوفت کی صورت میں مدون کر کے ایسے کر دیا جس طریقے سے بکا تکایا کھانا دستر خوال کے اوپر ۔ تو قرآن آسان ہوگیا۔ حدیث آسان ہوگئی۔ عامی سے عامی آ دی کے لیے اس برقمل كرنا آسان ووكيا- ايك به طبقه بياس طبقه كاعنوان الل علم كرزو يك فقباء کا ہے۔ تو جسے زمین کا س ہے اعلیٰ ملقہ وہ ہے جو یافی کو ابتا ہے لینے کے بعد ای علی میں نمیس لوٹا تا۔ بلکے محلوق کے لیے زیادہ کار آ ھ صورت میں لوٹا تا ہے۔ تو فقہا ، اں طبقہ کی مثال میں جنہوں نے علم لیا اور علم لینے کے بعد ای خرج سے نبیس لونا دیا۔ الله ابني قوت اجتباديد كے ساتھ ابني خدا داداستعداد كے ساتھ اس كوانسانوں كے ليے ا تناخوش گوار اور ا تنا آسان کر دیا۔ کدایک عامی ے عامی آ دی کم تہم ے کم تہم آ دی یوی آسانی کے ساتھ قران وحدیث پر تمل کرسکتا ہے۔ اس پر کی تھم کی مشکل نیس۔ 🛭 اک اک بات کے احکام مرتب کر دیئے۔ وضو کے احکام وضوکرنا کس طرح ہے ہے۔ ا فوقا کس طرح ہے ہے بنتا کس طرح ہے ہے اس کے کیا احکام کیا آواب ہیں؟ يان ع كر كان طاق في فراء تك آب يروع بن ب بكوآب ك سائے آھیا۔ یوں فقیاء نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے اس علم بدایت کو اتنا ساز گار کر دیا۔ کداب آنکھیں بند کر کے آپ اس سڑک کے اوپر چلتے جائے۔ اب شخ مرے سے آپ کو بحث کرنے کی ضرورت فیس ہے۔ قرآن پر حدیث پر تمل کرنے کے لیے فقہا، نے جو پکھ تیار کر کے رکھ دیا اس کو لیس اس تفصیل ہے یہ بات آ ہے کے سائے آگی کہ چوفض فقہ برعمل کرتا ہے وہ حقیقت کے اعتبارے قرآن وحدیث ہے ی فائدہ افعا کرتمل کرتا ہے۔ فقہ جو ہے بہ شکل ہے کتاب وسنت کی لیکن اس کو ہموار کر

### مثال سے بہترین وضاحت

ہے یہ سارافیش پانی کا ہے۔ جو آپ کو اندم کی علی میں ملتا ہے کی کی علی ين من جي آمون كي على بين من جيد وحرف وف كي على بين من جي وون ک شکل میں ملتا ہے۔ وو آ ان یانی کا ہی فیش ہے۔ اگر آ سان سے یانی نہ برستا تو اس ز میں سے گرد اڑتی اوریانہ ہوتا۔ یہ ساری آبادی اس بانی کے صدیقے ہے۔ لیکن جو مجھدار آ دی ہے وہ تو جانا ہے کہ جم جوان نعتوں سے فائدہ افعاتے ہیں۔ برحقیقت ك اختبار ، وى تعين جوآ سان ، يرى تحيل - اور زين ين آك انسان كى منروریات کے لیے ووال طرح ہے بموار ہو گئ دوبالا ہو گئے۔ تو بم تو مجھتے ہیں کہ مارا ای بارش کا فیش ہے۔ ای پائی کا فیش ہے جو اللہ تعالی نے آ سان سے اعارا۔ اگر آ ان سے پانی تدار تا اور تان می موائے گردو فبار کے کیا موتا۔ اس لیے سارا فیش ال ياني كابيم ال افتول كويمينة بين الدرائي شردريات كو يدا كري المستقبل والكو طرح سے مجھدار آ دی جانے ہیں جس کو ہم فقد کے عنوان سے لیتے ہیں۔ اور فقد کے عنوان سے ہم اس پر مل کرتے ہیں۔ بیسارا قرآن وحدیث کا فیش ے۔ حقیت بیا ے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا کیے جنہوں نے محنت کر کے موام کے لیے قرآن و حدیث برعمل کرنا آسان کر دیا۔ اس لیے فقہاء کا طبقہ قرآن وحدیث کے اعتبارے علاء کے طیقہ یس ے ب سے اعلی طبقہ ہے۔ اور جن کی اس محنت سے محلوق قائدہ ا فغانی ہے۔ اور فائد و اٹھا کر قرآن وحدیث کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ مل کرتی موئی چلی جاتی ہے۔ یہ طبقہ جو سے علماء کا زرق زین کے مشاہبہ ہے۔ اس کو ہم ابنی اسطاع من فتهاء كت جن - بيعاد ش اعلى ورجه كاطيف ب-

محدثين اورحفاظ كالتعارف ومنصب

اور دوسرا علماء کا طبقہ ایسا ہے جہنوں نے اس پائی کوسمیٹا خوب سمیٹا ایک قطرہ بھی ضائع ہوئے ٹیں دیا۔ یہ مثال حقاظ کرام کی۔ جہنوں نے قرآن کریم کو یاد کیا۔

الله على أو الناس تك اسية سين ش محفوظ كرايا وجيها اتراوي ي محفوظ كرايا \_ زيراورز بركا بھي فرق آ غانين ويا اوراس انزے ہوئے علم كوشائع فين كيا \_ محفوظ کیا۔ اور آ کے تلوق تک اس کوجیہا لیا تھا ویسے بی پاٹھایا۔ اس میں کسی متم کا ا تصرف تیس کیا۔ یہ وہ واقت ہے جس طرح یانی آسان سے برسا تھا۔ تالاب کی شکل میں اتع ہو گیا۔اور وہ جع شدہ یانی محلوق کے لیے مفید قابت ہور باہے۔ تو قرآن کریم کے حَنَاظ اس كَي مثال بين \_ اور سرور كا نَنات عَلِيَّةً كِي الوّوال و افعال كو بين كرنے والے محدثین اس کی مثال جیں۔محدثین کا کام ہے احادیث کا اکتبا کرنا اور محفوظ کرتا۔ اور ب 🛭 فرض انہوں نے خوب اچھے طریقے کے ساتھ مرانجام دیا۔ کوئی بات ضائع نہیں ہوئے وى أك أك بات كو محفوظ ركفاء شرور كا ننات النافية كا كوني قول ضائع جوار شرور كانتات ويله كاكونى فعل شائع ووار ندواتى احوال بى ضائع وفي وي م حتی کرآپ کی شخصیت کے متعلق ہاتوں کو محل اتنا باریک بین کے ساتھ جمع کیا ا میں اور اس میں سفید بال کتنے تھے انہوں نے وہ بھی شار کر کے لکھ وے ہیں۔ ارك بالون سے لے كر حضور الله كے ياؤن كى توب تك كا تذكروا ب شاك ين ا پڑھ چکے ہیں۔ کے حضور الرقائا کے پاؤں کے اپنے کا جو آلواں قبااس کی بناؤٹ کیسی تھی۔ مرك بالول سے كرر آپ كا شخصيت كواس طرح سے محفوظ كيا كد آپ اگران اب بيزون كوديكيس كو كوفيات آب كسائ في نين - بربربات جوبان کا تذکرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت امام ترلذی کھنے محدثین بیں جو نمایاں المقام رکھتے ہیں وہ آ پ کے سامنے ہے اور ان کی کتاب جامع ترزندی آ پ نے اول ے اور مرا فر مک يوهي بداور جهان آب في ان ك مالات يا ہے ہوں ك اور اس جامع کتاب کے حالات پر سے بول کے وبال ان کی ایک بات نقل کی ہوئی ے اور اس سے بعد چات ہے کہ مدشون کی اس محت کا کیا مقام بے۔ امام تر ذی کتے یں اٹی کتاب کے بارے میں کہ میزی یہ کتاب جوش نے <sup>الع</sup>ی ہے جس گھر میں موجود

ہور فَكَالَمُهَا فِي بَيْنِهِ لَنَيْ يَعَكَلُّهُ ووالي بي جيان كُركَ الدرالله كائبي بول رما ہو یا تی کر رہا ہو۔ (البدایہ والنہایہ اا/ ٦٥ سیر اعلام النظ م٣١/٣٥٣) اللہ کے تی یا تیں کی ساری اس کتاب میں سمیٹ دیں تو ہوں مجھو گویا کے حضور ساتھ آ محمول کے سائے نہیں ہیں۔لیکن ان کا علم اور ان کے اقوال اور ان کے اخوال دیجھوٹو سارے محفوظ اورتصور المكاهيني ب- المم ترقدي بكن في ترقدي كا اعدر مرور كا حالت الله ك كدآج فوالو يحى ووصورت آب كوفيل وكفاعة جوامام ترقدي يساد في روايات ك ساته فتشر حضور عرفية كالمحينيات اورآب بيرب وكويز دري في بين وو بڑے بڑے تالا ب جو اللہ تعالی نے علم دیا تھا ان کو محفوظ کیا۔ ان دونوں مثالوں کو سائے رکنے کے بعد محدثین اور فقیاء کا مقام آئیں میں متاز ہوجاتا ہے۔ محدثین کا کام بروایات کو جع کرنا اور فقها و کا کام باک شل سے احکام تکال کر او کول کی مملی زندگی کے لیے سامان مہیا کرنا۔ اس لیے محدثین اور فقیاء کی کوئی اڑائی نییں ہے یہ جاری جبالت اور تماقت ہے اس دور بیں جو ہم مجھتے ہیں کہ محد ثین اور فقہاء آ لیس میں لاتے يل- آبل شرائر ينيس ان كاينان امقام بداوروواي مقام كو يحق بين-

## امام بخاري كامقام

حضرت امام بخاری مین کے متعلق سید اثور شاہ صاحب تشمیری مین بھارے دادا استاذ انہوں نے فیض الباری میں ذکر کیا ہے کہ اگر چدان کوطبقات شافعیہ میں امام شافعی مین کا مقلد بنایا گیا ہے۔ طبقات حتابلہ میں اپ کو امام احمد میں خنبل کینے کا مقلد بنایا گیا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کد میری تحقیق کے مطابق دائے ہیے کہ امام بخاری کینے جمبتہ تھے۔ باتی جعنے بھی محد ثین ہیں سب کے متعلق آپ کو معلوم ہے ان کی سوائے میں موجود ہے کوئی کی فقہ کے امام کا مقلد ہے۔ کوئی کسی فقہ کے امام کا مقلد

SERVICE SERVICE TO SERVICE OF CHECKER OF CHE

ہ ہے۔ روایات ان کے پاس میں لیکن ان میں سے احکام استنباط کر کے فقہاء دیتے ہیں۔ اس کے روایات ہم ان سے لیس کے روایت کا حکم اور اس پر عمل کرئے کی صورت فقہاء اس سے پہنچیں گے۔ اگر ان دونوں کو ان کے مصب کے او پر رکھا جائے تو لڑ ائی کیا ہے۔

امام ترندي مينية كا دوثوك فيصله

آب تو طالب علم بين-آب يه ياده يك بين ترفدي غالبا كتاب البنائزين ( كيونكد مجهة ترفدى جلد اول يوحائ موئ كل سال موسك اوريد بخارى تو تقريباً ا اٹھا کیس سال ہے مسلسل پڑھا رہا ہوں) تو ایک روایت نقل کرتے ہیں جیسے ان کی 📓 عادت ہے کدروایت کونش کرنے کے بعد بتاتے بیں کداس بر محس من فقہاء کا عمل ہے۔ س کس فقیاء کا اس مرتمل فیس ہے۔ فقیاء کا تمل بتاتے ہیں۔ فقیاء کے اقوال اور ان ك قداب معرت المم رقدى الله كرت كم ساته بيان كرت على جات میں۔ ایک روایت نقل کی فقہاء جو سئلہ بیان کرتے ہیں وہ بطاہر اس روایت سے جوڑ النين كانار كها أي شن فالف نظرا في بداور دومند منظ مليب فتها وكاس الم من كوفي اختلاف نيس ب- تو فقهاء كاسلك وكركرن كے بعد امام تر فدى مينات بيا فَقُرُونَكُمَا اور آپ نے اپٹی کتاب میں پڑھا کُلْلِكَ قَالَتِ الْفُقْهَاءِ وَهُمْ اَعْلَمُ الم بمقاني الْحَدِيثِ- (ترفدى ١٩٣١) فقهاء يول كتبة بين اور حديث كمعنى كووي أزياده تصف بين بات مجد ك افتهاء في بال كباب اور حديث ك محى كووى بجر تصحيح يب- تو فقهاء كى تجى موئى بات أكر ظاهرى طور يرامام ترفدى كوصديث كالقطول کے ساتھ جوڑ کھاتی ہوئی ٹیس لظر آئی۔ انہوں نے پیس کہا کے فتہا ، حدیث ہے قراتے ایں۔ صدیث کا انکار کرتے میں فقہاء ایے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مطلب وہی ہے جو فقہاء في بيان كيا ب- كونك مديث كامعى ملى بهر كلت بن كتا اب عاور كتا اجرام ب-اور کنٹی عظمت ہان محدثین کے دلوں کے اندر أنتہاء کی۔

فقهاء كي عظمت امام أعمش كي زياني

اور دولو مشہور اليف آب كى سائے ہے الى كر حضرت المش يكين مديث بيان كرتے تھے۔ اور ابوطیقہ المائٹ کے بیامائڈ ویل سے بی قو كى نے آ كر منلہ او جہات حضرت امام اعمش کینے نے اہلمی کا اظہار کیا۔ کھے یادا سے بڑتا ہے مرقاۃ کے شروع میں ماملی قاری میشونے جہاں مالات میان کے جی حضرت الوصفیف ایک کے قالبا اس میں اس کا تذکروآ تا ہے تو ابوطیفہ ٹیلٹونے سوال کا جواب ویار تو هفرت اعمشؓ نے ہے جما کرتا ہے نے مسئلہ کہاں سے اپیا تو کہا کہ حضرت ای روایت سے جوتا ہے لے کل بيا ن كي تحق ـ منله بير تفا كه حيض كي حالت مين كوني تخف دوي كو طلاق ويد بي تو كيا طارق واقع دوتی ہے۔ یانٹیں؟ امام انتش کھٹ نے لاملی کا اظہار کیا اور ابو منیفہ میں ئے کہا کہ واقع ہوماتی ہے۔ جب یہ ہوچھا گیا کہ یہ متلد کہاں سے لیا؟ تو آ ب نے فر مایا ای روایت ہے جو آپ نے کل میان کی ہے۔ وہ صدیث میر کی کے میان میں اور بھ نے اٹی دوی کو چنل کی حالت میں طلاق دیدی۔ اور معترت مر عاللا نے سرور こうしかとをしいるとはしましているというというといって فر بایا رجوع جب بی لؤ کرنا ہے کہ طلاق واقع ہوگی ہواگر طلاق واقع شہ ہوگی لؤ رجوع کیا ' تو بیرونا ہے اپنا اپنا فہم تو بیدوولوں طبقہ آ ٹین میں جڑے ہوئے ہیں۔فقیاہ میں ے کوئی جانہ ہووہ آیت پڑھے گا تو آیت کامعنی کرے گا لیکن محض حافظ پورا قرآ ن آ ب کو دو رکعتوں میں سنا دے گا لیکن آ ب اگر اس سے بع چیس کہ فلال چیز کے ساتھ وضوئوت کیا کرٹیں؟ تو وہ کہہ دے گا کہ مفتی ہے یو گھو۔ قرآن سارایاد ہے۔ اگر کوئی لكاح طلاق كاسله يو يحي كاتووو كي كاكه بديمرا كام نين ب يعني سي يو يجومفتي في آيت حافظ سے ليكرمسلد بيان كرنا سي آيت حافظ ير سے كا اور فتوى مفتى وے كا اور مفتی کے اس فتو کی ہر ہی حافظ عمل کرے گا۔ اور میکی حال ہے محدثین کا۔ محدثین روایت بیان کرتے ہیں۔فقیا ومسائل کا انتفاط کرتے ہیں۔

محدثين اورفقتها وكامقام

ا امام بخاری کا فقباء کے اقوال ہے استدلال

اور جب محدثین کومل کرنے کی نوبت آئی ہے تو مسئلہ فتہاء سے کہتے ہیں۔

آپ نے بڑھا ہے اس بخاری شریف کے اندر کون ساباب ایبا سے جہاں امام

عارى اليون الله في الله في تا العين كاتع ما بعين كا سحاب كرام علا كالقوال الل میں کے اور ان اقوال کے ساتھ مسئلے کی وضاحت ٹیس کی۔ اگر جمت صرف انتداور انتد

کے رسول کا قول ہے صراحنا اور دوسرا کوئی قول ججت ٹیس ہے تو ونیا کی کوئی کتاب ایسی

انہیں جوآ ب کی رہنمائی کر تکے سب سے زیادہ سمجھ کتاب بخاری ہے اور اہام بخار کی خود مئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے ان اسلاف کے قول سے استدلال کرتے ہیں۔ جو

آباب نکال کر دیکے اوآب کو معلوم ہوگا کہ ترجمہ الباب میں تابعین کے اقوال نقل کے

اوے بن قاد قال کے اوے بن سحابے علی کے اوے بن ۔ ووال کر کے میں

Red بھی جے ہیں۔ کدان حضرات نے بیمال سے پر مسئلہ مجھا ہے۔ اور وی مسئلہ جو ﴾ ہے وہ آ گے نقل کرتے ہیں۔ اگر صرف قر آن اور حدیث کا قول ہی صراحثا جائے تو پھر المام بفاری تو ایسانیس کرتے۔ امام بخاری نے تو رات بدو کھایا ہے کہ علی اور اسلاف

کے اقوال کے ساتھ ہی حدیث کو سمجنا جاتا ہے۔ امام بخاری ایکٹ کا طرز عمل بھی اس البات كالكاشاكرة ع.

علماء ويوبند بين حتم بخاري كاامتمام

یہ جویش نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بہت سے معروف اشکال کا جواب مجی مہیا ہوجائے گا۔ اب میں صرف اس کی طرف اشار و کر دیتا ہوں۔ بہکوئی زیادہ ور کی ا ات میں میرا خیال ہے کہ جی بائیس سال ہوئے بیشتم بھاری کے اشتبار تھینے گلے جيں۔ ورن مدارس ميں شم بخاري ہوتي تھي طلياء اور اسا تذہ جمع ہوتے۔ بغاري فتم كر ليت اورزياده ب زياده بكي مونا كدووست احباب آجات مثركت موجاتي النااوتهام

میں ہوتا تھا۔ وہو بندیش حفزت مدنی ﷺ کے متعلق سنا ہے کہ جب انہوں نے بخاری

فتم كرني بوتي تقيس تو دور دور ے احباب معلومات ركھتے تھے اور دور دور ۔ جمع ہوجاتے تھے۔ شرکت کے لیے اور بیاد عالی شرکت کے لیے کول تح ہوتے تھے۔

یے معمولی می بات نبیں ہے ہمارے اکابرئے اس کتاب کی عظمت کے طور پر اپنا ا يك تجريد ذكر كيا بيد - كدفتم بخارى يرجودها كى جائ الله قبول فرمات بي - حضرت تك عبدالحق محدث وہلوی مکتابے نے مظاہر وحق کے اغد اس کے متعلق بوی تفصیل ہے لکھا ے۔ کاحل مشکلات کے لیے اور اس حم کی چیزوں کے لیے اسلاف میں طریقہ جلا آتا ہے۔ کہ بخاری علاوت کر کے اس کو فتح کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ے اس دعا کی قبولیت کی توقع رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے (بیر متلہ قرآن و حدیث کائیں ہے) کہ ایسا کرنے ہے یہ اتا متبول مل ہے کہ اس متبول مل کی برکت ے اللہ تعالی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس لیے دوست احباب کو بلا لیتے ہیں کہ طلباء نے بخاری برحی ہے۔ سارا سال برحی ہے۔ استاذ نے برحانی ہے اور آخر میں اللہ تعالی ے دما کرنی ہے۔ چلواس برکت والی مجلس میں آپ بھی آ جا کیں۔ لیکن سادی کے ساتھ آباتے تے اس طرح سے اشتہار بازی جوشرون دوئی ہے کوئی تقب کوئی شرا منانی ٹیس کوئی کلی اور کوئی کوچہ خالی ٹیس۔ جس کے اندر بھی بخاری کے فتم کے اشتہار نیس کلے ہوئے۔ یورے ملک میں جھے بیرسال دوسال پہلے کی بات ہے اورائ کے بعد پر توسلسل بدا و کال سامنے آتا رہا بد کیا کرنا شروع کردیا۔ ان مداری والوں نے بدعت شروع كروى كرفتم بنارى كالتاامتهام كرت ين-يهار اللاف ين اليا شين تفايه توايك بدعت شروع ووكئ

کیا حتم بخاری بدعت ہے؟

اب بعض طرف ے آوازیں آئی بی کدای کو بند ہوتا جائے۔ اس طرح سے اشتیار بازی اس طرح سے اس کا ایتمام منامب ٹیل سے کی لوگوں کے داوں کے اندر ی شبیات پیدا ہوتے ہیں اور اس کا تذکرہ زبانوں برآئے لگ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ سب

ے سلے میرے اوپر بیسوال جامعدریائی جوشلع توب میں ہے جہاں میں بھی ابتداء ا پڑھتا رہا تو مولانا نذیر اتھ صاحب جامعہ الدادیہ والے وہ اور جم سب ایک ہی 👹 جماعت میں ہوتے تھے تو وہاں میں گیا ہوا تھا تو وہاں کے اساتذہ نے ب ہے پہلے بیسوال کیا تھا اور پھراس کے بعد جامعہ رجمیہ ملتان میں قاری اور لیس صاحب کا مدرسہ ے۔ تو وہاں فتم بخاری میں نے بیان کیا تھا میرے سامنے بات آئی تھی۔ تو میں نے اس کی تحوزی ہے وضاحت کی تھی اس کے بعد پھر سلسل تین جگہ اس کے تذکرے کی 🅍 نوبت آئی ہے میں نے کہا کہ بیاللہ کی رحمت کا نقاضا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے جہاں امتحان کے طور بر کوئی فتنہ آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسلحاء کے ذائن ٹل علاء کے ذائن ٹیل جن کے ذیے گلوق کی ہدایت ہوتی ہے۔ اس کا کوئی أشكوني علاج بحى ذبن مين وال وسية بين- بدفتنا فيضه والانتحااور و يكها آين كمشدت کروں افعا کر حفوں کو حدیث فیس آتی۔ حفوں کو حدیث فیس آتی۔ اور بخاری مریف کے رحفوں کے اور اعتراض کہ تی ا بخاری شریف میں یوں آتا ہے حفی یوں كتة إلى - يقارى يلى يول أمّا ب على يول كتة إلى - يدقد الفااور شدت كم ساته لیعنی انگی وه فتنه موجود ہوگا لیکن اتنا زور وشورٹیس کیکن اللہ تعالی نے اس کا جواب ایسا مبیا فرمایا ہے۔ کدورو و بوار بول رہے ہیں کہ بخاری برصنا برحانا حفیوں کا کام ہے۔ غیر حفیوں کا کام نیس اب بھی کوئی انکار کرسکتا ہے کہ حفی بھاری نیس بڑھتے اور نیس یر صافے۔ یہ کی جگہ تھیں اشتہار گے ہوئے نظر آ جا کی گے اور یہ موائے حفیوں کے

بخارى شريف يرمل كيون تين ؟

ا کی کیش یں۔

کیکن اس پر وہ کہتے ہیں کدایک اگلا اشکال ہے کدآ پ لوگ سیح بخاری کی عظمت اتی بیان کرتے بین اتی بیان کرتے بین کدودمرافریاتی بخاری کی ایک روایت لے کر الك عالى آدى كوكراه كرتا ب-كرآب في دات جلستى ساقفا كرقر آن كريم ك

بعد سب نے زیادہ بخاری سی ہے تو دیکھو بخاری میں پیکسا ہوا ہے تو پھر آپ اس پر قمل کے دون ہوں گئی گئی کوئی کر گئی کے دون کے دون کی ان آخر بیون کے دون کوئی کر تے ہیں۔ یہ قائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ بخا ا آئی بخاری کی عظمت یہ دواور دیکھو بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس پر تم مل کیون ٹیمیں کرتے۔ میں نے کہا اس کی وضاحت کرنے کی شرورت ہے کہ امام بخاری محدث ہیں۔ گئی شرورت ہے کہ امام بخاری محدث ہیں۔ گئی تھے بیان کرنا محدث کا کام ہے حدیث بیان کرنا فقد بیان کرنا محدث کا کام ہے حدیث بیان کرنا فقد بیان کرنا

امام بخاری مینید کامصب ان کے جیستے شاگرد کی نظریں

یه ساتھ واضح کرو کر تحکیک ہے بغاری بہت بڑے تعدث میں اسکین بغاری اسکین کا اپنا چینینا شاگر دامام تر قدی میشتا جب وہ روایت آخل کرتا ہے۔ تو کو فی سفے خال میں جس میں فنون حدیث کے متعلق وہ اپنے استاذکی بات آخل نینس کرتا۔ سَسَلَتُ مُحَسَّلَةُ بُنُ إِسْسَاعِیْلُ الْکُحَادِیْ عَلْ هٰلَا الْحَدِیثِ . سَسَلَتُ مُحَسَّلَةُ مُنْ اِلسَّسَاعِیْلُ اللَّحَادِیْ عَلْ هٰلَا

🕾 کی شخص کے متعلق میں نے محدین اسامیل بخاری سے پوچھا۔

اس متن ك متعلق بين في عدين اساميل بغارى بي ويها-

🗈 الى راوى كے متعلق ميں نے محمد بن اسائيل بخارى سے يو چھا۔

ان کے اقوال کفل کر کے استدلال کرتے ہیں قنون صدیف میں لیکن کی ایک جگد جمی فقیاء کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری کا قد بب بیان قبیل کیا۔ یہ خود علامت ہے کہ امام ترقدی ان کو فقیاء کہ فیرست میں فیمی دکھتے ۔ اور شدان کی فقہ مدون بھوٹی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو روائیتی فقل کی جی خود بخاری کے اندر پھش روائیتی ایکی جی ۔ گئے سند کے ساتھ فقل کی جی بار بارتقل کی جی۔ لیکن حضرے امام بخاری خود کہتے جی کدائی کے اور محل فیمی ہے۔

### حديث فيح كامعمول به بونا ضروري تيس

اس معلوم ہوگیا کے مل اور چنے ہاور کی بات کا سیح ہوتا اور بات ے۔ اس کو سجھانے کے لیے میں آپ کو مثال ویتا ہوں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں چند ون سِيلِ آب كے يمال يا في كا لوك جاتا تھا۔ جاتا تھات چندون سِيل اور آئ وہي نيا توٹ کیل گھریٹن رکھا ہوا ہو۔ آج آپ دکان ٹی لے جا کیں۔ دکاندار کے گا۔ اس کا و المنظمان المع كا كراتا ب يور ؟ ش مم كها كراتا مور كداوت من يح ب يعلى نيس ب

میں قرآن مر برر کا کر کہنا ہوں کہ نوٹ تھے ہے چعلی نہیں ہے۔ ين غلاف كعيد يكو كركبتا وون كدنوث في بي مرايانا واليس ب

جعل ميں ے اسل اوت ہے۔ قو پھر آب اس کو کوں میں تبول کرتے وہ کے گا باتی ساری مح میں میں آبتا ہے گئے ہاسلی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اسلی ہے۔ بات تجھ آئی کرٹیں؟ میں بھی اُبتا ہول کہ یہ اصلی ہے۔ لیکن اس کا وقت اُز رکیا ہے۔ اب الله اس كى جكد جونيا سكد آيات وو جله كالمديح بون كر بادجود السلى ووف كر باوجود 🕅 ال كي ماركيث ختم موقق ماليت ختم موقل \_ تو ان دو باتول ش كيا تضاد ہے؟ امام بخاري الله دوايت الل كرت إن اوركم الركم تن بارجد الل كرت بن كدم وركا نات علام ا کوانک وفعہ تھوڑے ہے کرنے کی وجہ ہے چوٹ آگئی اور آپ گھر میں تھہرے ہوئے تھے بالا خانے على (آب كو ياد ب) محاب كرام بحالة الدري كے ليے الك فاركا وقت آ گیا۔ آپ نے بیٹے کرنماز پڑھائی اور سحابہ چھیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے اشارو کیا ان کو کھو کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے اور ٹماڑے فار کے ہونے کے بعد قربایا کہ امام کی اقتدام كرنى عابي اذا جلس فاجلسوا إمام ميثة كفازيز هجاتو تم بحي بيثة كريزها كرو\_ ( بخاری ١/٥٥ \_ ١٠١ \_ ٩٠ \_ ١١١) مح حد كرماته روايت نقل كي ب امام بخاري ك كيا استاة جيد بين حَدَّقَنَا الْحُمْنِيدي جبان آب في بقاري شروع كي في وبان يبدا استاذ الام بفاری کا حمیدی ب بفاری می ب میرے استاذ تمیدی کہتے تھے یہ بران

واقد ہے۔ اس یا عل نبیں کیا جائے گا کیونکد اس کے بعد ایک واقعہ چیش آیا کے حضور الله في بيف كرفماز يزهاني اور محاب في كفر بي الوكريزهي اور حضور في بيضف ك لي نیں کہا تو ہم لا خر فالا خرکو اختیار کریں کے جو پچھاڈمل ہے حضور کا۔ اس کو اختیار كرنے ك ليے بيل على كو جوزويں كـ ( بخارى ١٩١/١)

یے خود سی بخاری میں موجود ہے تو معلوم وو گیا کہ سی روایات کو کی تاویل ک تحت اگر کوئی چیوڑتا ہے اور اس کے خیال کے مطابق پیرمنسوٹ ہے دوسری نائخ موجود ب\_ قوار كوحديث كى مخالف كون كيم كار اكريه عديث كى مخالف بقوب س يمليا ام بفاري عي افي كتاب كي خالف كرت جيداس لي جهال بخاري كي عظمت بیان کی جائے وہ ہے محت روایات کے اعتبارے ۔ لیکن جہاں ہات ہوگی حدیث بخاری سے معنی کی او وہ پوچیس کے الوصنيف ، عمل كريں كے فقيها م كى بات ير مواد لیں کے مدشن اور حفاظ ہے۔ اس یات کولوگوں کے وہن میں احد رحفاظ ا پي جا يحج بوجا ئين گي وحد ثين كي مقلمت بھي آگئ فقهاء كي مقلت بھي آگئ اور پير حفور عظ نے سب سے پہلے فتہاء کو در فی دعین کے ساتھ مشاہرت دے کر ذکر کیا تو اس كاراز مجد عن مين آن كيا؟ - توجب يه باقي موجا كي كو ان شاء القد العريز وْبنون ش يداهكال بعي فتم بوجائ كاراى ليداب الريد ضرورت يورى بوكى اور لوگوں کے علم میں آگیا۔ کر حتی ہفاری پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو پڑھتی بھی آئی ہے۔ برحانی مجلی آتی ہے۔ اور یہ بخاری سے جائل ٹیس میں اگر پیشرورت پوری ہوگئ تواشتهاربازی بند کردو۔ ہم اس کوكون سا كتے إلى كه يه مقاصد يكن واقل باور ضرور اشتبار بازی کروراس لیان کے ساتھ بدعت کا کو فی تعلق فیس ر شرورت تھی اللہ نے وہن میں والی اگر آپ کے خیال کے مطابق پیضرورت اور کی ہوگئی ہے تو بند کردہ ہم اس کی کے بخش کرتے ہیں۔ لہذا اس بین کوئی بدعت والا معنی تیس ۔

محدثين ادرفقهاء كامقام

ا علم حدیث احناف کے حصے میں

اس میں یہ قائدہ ہے کہ معلوم وہ جاتا ہے صفور علقہ کی مدیث منفول کے بدرسوں میں برحائی جاتی ہے۔ اور ساری حدیثوں کے اوبر عبور کروایا جاتا ہے اور اتنا

عبور کروایا جاتا ہے کد میرا خیال بہ ہے کہ شاید ہے ہمارے ملک اور خاص طور پر ہمارے ا مدارس کی خصوصیت ہے۔ اور اہل عرب بھی اس بات سے محروم ہیں۔ ان کے بال بھی

نتخات کھ کابوں کے بکی بکی صر بڑھائے جاتے ہیں اور بڑھنے کے بعد وہ اپنے آ ب كو جو كدووات مندطيقه باوراجض جماعتين جو بادشاهون كى سريرى من جي - جو

ان کی دولت سے فائدہ اٹھائی ہیں وہ گرون اٹھا اٹھا کر طلتے ہیں کہ ہم بوے جہتد ہیں

ہم بڑے عالم ہیں۔ اور یہ بیت بیس کہ یہ مسالین ان مدرموں میں بڑھنے والے۔ سخاح ستر کے اور میور کرتے ہیں۔ محاح ستر کے ساتھ ساتھ موظین ہے۔ محاح ستر کے

Red الالوارك برمارا سال حديث كريز عند يزهاف ش كارج بي - لين

ا یہ مساکین ہیں کی بادشاہ کی سر برتی تعین اور قدرتی طور پر جو حارے بوے ہیں'

المارے مربرست ہیں وہ جمیں اور کلتے کے لیے تیار ہوئے بیٹے ہیں۔ عارے کیا ا كريل - الل الي مكنت ك اغدريه مارك جارب بيل - ورند جمنا علم حديث ال

الداري ميں ب ياكستان على ب- اتفاظم حديث عرب ميں مجي فيس ب- اور وہ مسلسل سند کے ساتھ بھونیس رکتے۔ میری کوئی حیثیت ٹیس لیس جب میں وہاں جا ؟ وول تو

طالب علم ميرے ويھے ويھے چرتے ہي كديمين مديث كى اجازت ديدو۔ وبال تو سلسل سند كا تصور اى أوي اور ام اوي عد كر آخر تك حضور الله ك يرير مدیث سل سد کے ساتھ الل کرتے ہیں۔

احدیث یمل کرنے کا مجمح طریقتہ

بہرمال بدایک بات تھی جوش نے حضرت ادام بخاری النے کی مدیث کی روشی

میں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ وقت کی ضرورت بھی

ب- اور می اس بات کی تلقین کرتا موں کہ جہاں بھی سی بخاری کا فتم مواس بات کو ضرور واضح کیا جائے تا کدعوام کے ذہن کے اغدر بخاری کی عظمت کے ساتھ ساتھ فقہا، كاعظمت كوتيس نه ينجيه بلك فقهاء كاعظمت اجاً أرجواور ذبن بيها تي كه حديث كي عبارت يزدكر قطعاس يرهل فيس كرناجب تك كرفقها عاس كاستى فديو يولس-حدیث کی تاب کا أردوز جرافها كريكى بحى اس برقل شكرو اور جواس طرح سے كرتا ب وہ وائن الجھن میں بر جاتا ہے۔ حدیث برانو بڑھنے کے بعد مفتی کے باس آ واس ے پولیو کرفتہاء کی اس حدیث کے بارے بی کیا دائے ہے۔ کیا بیرم جوح توقیس؟ كيابيمنوخ تونيس؟ كياس كمتبادل كونى دومراعل توفيس آيا موار تومفيوم آب ك سائة فقهاء بيان كرين ك- جو فض اس رستني يا يطيط كان شاء الله العزيز وه بدایت کے رہے ہر ہے گا۔ اور جس نے آردو کی کتاب لے کر گھر رکھ لی اور آردو کی كاب يدهد يزه أرا ع مطابق على كرنا شروع كرويا ـ قر في بكه ووكا شام بكه ووكا أخ بكه اوكا كل يكه اوكا \_ كونك جب ووكنايون كامطالع كرے كاروايات اس كونتف نظر آئي گي- اور بھي كي كاكركيا كرون و وقول اب يافيل فواد وو روايت كتى ب لوث اليار وہ روايت كبتى ب كرفيل لونار جهال ضرورت موكى وضو كرت كو جى تين جا با كادو كي كانين تونا اورجهال وضوكر في جاب كادو كي كانوث كيا-تو يحراتي خوابشات ريطيس ك\_ پجرحديث ير چانائيس بوگا جب تي جاي كا وضولو نا جوا ہو جائے گا۔ جب تی جاہے گانیس لوٹا ہوا ہوگا۔ آو بہ خواہشات کی میروی ہوجائے کی حدیث کی ویروی ثیرں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے۔ أردو والی مدیث کی کتاب و کچ کر می اس کے اور عمل شرور بلدجو حدیث آب کے ما شے آئے علماء ہے آ کر اس کا مطلب ہو چھو کہ فتہاء نے اس کا کیا مطلب بیان کیا ب-ال كاديمل كرن كى كياصورت باعل كراب يانين كرا- يافيد

#### 🖁 بخاری شریف کا تعارف

بہرحال یہ بہت بڑا ذخیرہ پاکیزہ ذخیرہ پائی کا ساف سخرا۔ بوحضرت امام بخاری کا نے بھے کیا ہے۔ جو اس کتاب کی شکل ٹیں آپ حضرات کے سامنے موجود ہے۔ محررات کا خیال کرتے ہوئے حضرات کہتے ہیں کہ جھوعداں میں ہے تو بڑار بیا ک اقوال تو نو بڑار بیا می روایات واقوال ہیں اس ٹیں۔ اور امام بخاری کے خیال کے مطابق انہوں نے کوئی حدیث محرفی ٹین کی۔ کیونکہ محدثین کے زویک حدیث ہوتی ہے شد اور متن کا مجموعہ اور اگر ایک راوی بھی بدل جاتا ہے۔ تو وہ حدیث بدل جاتی ہے۔ احدا الاحدال باللیات۔ بخاری میں سات جگہ موجود ہے۔ کیونکہ سند بلی جاتی من کے افظ ہے وہ بی امام بخاری اس کو سات خدیثیں شار کرتے ہیں۔ ایک ٹین شار کرتے اور بھی روایت آپ کے سامنے جو آئی وہ جگہ اور احض الفاظ محقق جس کی بنا و پر ہر حدیث تی کہلا کے گی۔ وہی فیس کہلات گی۔

#### بخاری کی آخری حدیث کا دری

قویدان کتاب کی آخری روایت بجو آپ کے سامنے پڑھی گی اور اس پر اس کتاب کا خاتمہ مور باہے۔ جہال تک ختم منج اینخاری کا تعلق ہے۔ وہ عبارت پڑھنے کے ساتھ حضور طاقا آپ کے آفرال کے تحت بخاری ختم موگئی اور آگے اس کا ترجمہ یا مغیوم میان کرنے کے ہمارے اپنے الفاظ مول گے۔ ورث جہاں تک ختم کی فضیلت کا تعلق ہے۔ وہ الفاظ پڑھنے کے ساتھ ختم ہوگئی۔ اب چونکہ ہر برمدرس میں ختم پر تقریب موتی ہے اس روایت پر تقریر ہوتی ہے۔ اس لیے اس بیل مباحث و کر کرتا ہول ۔ کہ حضرت امام بخاری کی چھاں الم خرورت نہیں۔ صرف اجمال کے طور پر و کر کرتا ہول کے دھنرت امام بخاری کی جنداں اس سے پہلے و کر کیا تھا بدء الوی کو اور اس بیل سب سے مہلی روایت تقل کی تھی۔ اسا

الاعْمَالُ بالنِيَّاتِ

جس می سی ایت کی تلقین ۔ کی جو کے پورے دین کی جمیاد ہے کہ آگ ویل مند جو بھی آئے گا حتی کہ ایمان ادنا بھی اگر گئ نیت کے ساتھ ہوگا تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر سی نیت کے ساتھ ٹیس ہوگا تو وہ قابل قبول ٹیس ہے۔ آ فر سافت بھی کشفید اِنَّلَكَ لَوَسُولُ اللَّهِ كَبِّ بِی لِیکن الله کہتا ہے وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ بِرِحَةَ وہ بھی بیں مشہد اللك لوسول الله جیسا کہ سورة المسافقون میں آیا اِذَا جَاءَ كَ الْمُسَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔

بیرمنافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گوائی دیتے ہیں کر آواللہ کا رسول

ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاللّٰہ یَعْلَمْ إِنَّكُ لَوْسُولُهُ مِنْ ہِنَّ ہُدِ ہُولَ کے بعد ہے کہ آواللہ کا رسول ہے یہ کوئی

ایک بات کیں ہے لیکن وُاللّٰہ یَشْفَیدُ إِنَّ الْمُتَنَافِقِینَ لَکُوْبُونَ ۔ اللہ گواو ہے کہ جبوٹ

ہیں۔ جو کہتے ہیں کہم گوائی دیتے ہیں کہ آو اللہ کا رسول ہے۔ ان کی ثبت کی خرافی کی

وجہ ہے ان کا مُشْفِیدُ إِلَّمْكُ لَوْسُولُ اللّٰهِ بِیجی جبوٹ کی فہرست ہیں آگیا۔ اس لیے

ایمان مجی معتبر ہے ، وہ کا جب نیت کی ہوگی اور اگر نیت کی ٹیس ہوگی آو شامیان قبول ہے

ایمان مجی معتبر ہے ، وہ کا جب نیت کی ہوگی اور اگر نیت کی ٹیس ہوگی آو شامیان قبول ہے

ایمان ہم کا عمل قبول ہے۔ بنیاد بیکن سے اضحی ہے۔ آگ پورا دین تفصیل ہے بیان

ایمان میں اور کی باب نقل کیا ہے۔ وزن اعمال کا ۔ کیونکہ وزن اور کا اطلام کے ساتھ عمل ٹیس کیا ، وا

اب اس وزن کے بارے میں معز لد کیا کہتے ہیں افل سنت کیا کہتے ہیں۔ یہ ہر جلے میں ہر جگہ چیزیں بحث میں آئی ہیں۔ ان کو اور زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت کیں۔ شہات ضائع جاتی ہے شامل ضائع جاتا ہے۔ ہرقول اُ ہر فعل محفوظ ہے اور ان کی محفوظیت آج کل مشاہدہ میں ہے ولائل دینے کی ضرورت ہی ٹیس۔ آج کی ہے مجلس اگر ظبات عيم ادمر (جلد شم)

🛭 اس کوکوئی محفوظ کرے تو وی سال کے بعد بھی کیٹ سے گا تو یکی الفاظ سامنے آجا کیل ا کے۔ یمی حال سامنے آجائے گا۔ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ ان سب چیزوں کو محفوظ کرسکتا ہے۔ تو اللہ کی کا نتات کے ذرے ذرے میں اثر ہے محفوظ کرنے کا اب پاکو محفوظ ہوگا۔ کن کے اعمال وزن کیے جائیں گے کن کے تیں کیے جائیں گے۔ 🛭 نامہ اعمال تو لیے جا کیں گے۔ یا اعمال کی شکل دی جا کیں گی اگر اس کو پھیلا یا جائے تو بحث لمجی ہو جائے گی لیکن اس کی چندال ضرورت تبین ہے۔

# فكرآ خرت كى ترغيب:

تووزن اعمال كرتذكر ع كرساته كويا كرحفرت المام بخارى منظ في آب كوار أخرت كي طرف متوجد رويا ب- الى بات كو بميث وثي نظر ركما كرور من ع ثلا 🖁 ہوا کوئی لفظ شالع نہیں جاتا اور کیا ہوا کام شائع نہیں جاتا وہ سب تحقوظ ہے اور اللہ کے 🖁 ہاں اس کومیزان میں رکھا جائے اور وہاں جا کر اس کا بتیجہ نظے گا۔ جب آ پ میہ بات وَ أَن يَل لا نَمِي كُولُو فَكُرا مَرْت بِيدا مولى . اور آب النيخ الوال اور افعال كا جائزه ﴾ لیتے رہیں گے۔ کہ اللہ کے ترازو میں جانے کے بعد یہ ہمارے تی میں جائے گایا ا ہمارے خلاف جائے گا۔ تو اس کے ساتھ قلر آخرت پیدا ہوتی ہے۔

# الا سحابه الكائم بن الكرة خرت

محابدان باتوں کو تھے تھے تر ندی میں روایت موجود ہے کہ آ دی آیا۔ بدو آ کر كبتا ب يا رسول الله! مير بي ياس غلام إن - وه مير بساته خيانت كرتي إن میرے ساتھ جموٹ برلتے ہیں۔ میرے کام خراب کرتے ہیں۔ تو میں ان کو مارہ بھی اول ۔ اور گالیاں بھی دیتا ہوں۔ تو آخرت میں کیا ہے گا ادار او آ ب نے فر مایا کد کیا بنے گا ان کی خیانت ان کا جھوٹ ان کی بدریائتی وہ بھی لائی جائے گی۔ تیرا ان کو ماریا' حيرا ان کو گاليال دينا جي لايا جائے گا۔ دونوں کو دزن کيا جائے گا۔ اگر تو حيرا مارنا کم ہوا 📓 ان کی خیانت زیادہ ہوئی تو تیرے فائدے میں جائے گی۔ ان کا تقصان ہوگا۔ اور اگر

تیرا مارنا کالیال و بینازیادہ ہوا۔ ان کی خیانت کم ہوئی تو ان کے فائدے میں جائے گا تیرا نقصان ہوگا۔ جب بیکہا تو ایک طرف ہو کے چیس مار مار کر رونے لگ گیا۔ یہ کسے حاب موگا؟ كيے يد بيلے كاكرين ان يرزياد في كرتا مول يا وہ جھ يرزياد في كرتے ہیں۔ بیقکرآ فرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کدائ میں کون ی بات ہے تو نے قرآ ن عيس يرحا قرآن كريم شرالله تين كينا نصع المدواذين القسط برماري روايت آپ نے بیان کی کہ ہم قیامت کے دن انساف کا ترازو گائم کریں۔ دو کہنا ہے کہ یارسول الله اس سے بیخ کی ایک بی صورت ہے آب گواہ ہو جا کی کے میں نے سارے ظام آزاد کے (ترفدی ۱۲۹/۱) در ب بائس ندیج بائسری سیدها صاب والرافرة فرت بال كوالرة فرت كتة إلى كدجب انسان يروي لك جائ کہ یہ بات میر سے حق میں جائے گی یا میرے خلاف جائے گی تو یہ قرآ خرت پھر انسان کی اصلاح کا ذریع بنآ ہے۔ اور آخرت من جو روایت قبل کی وہ بال مجھو کہ اللہ کے وَارَكَى مُقْتِن رَتَّى بِ وَرَالله بِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ب وو کلے اللہ کو بڑے بیارے ہیں۔ زبان ہر ملکہ محلکے ہیں میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ میزان بی بھاری ہیں اس کے ساتھ مدعا ٹابت ہوگیا کہ قیامت کے وین چنزی تو بی ا جا کیں گا۔ بیا گرچہ اقوال کے درج کے بات ہے لیکن قول اورتھل میں فرق نہیں۔ یہ عدم القائل بفصل والااصول جوآب فقد من يرجة بير - كدونون من فصل كاكوني قائل نیں ہے۔ جو آول کا وزن مانتا ہے۔ وہ فعل کا بھی مانتا ہے۔ اور جو فعل کا مانتا ہے قول كالجمي مامتا ہے۔ ايسا كوني نيس جو كھے كەقول تولا جائے گا يھل نيس تولا جائے گا اس کیے دونوں میں ہے ایک کی دلیل دوسرے کے حق میں جملی دلیل فتی ہے۔ تو یہاں صرف قول کی دلیل ہے اور یہ هل کی دلیل ہمی ہے۔ یہ یات تولی جائے کی وزن میں ر محی جائی گی۔ تو اس طرح سے بدروایت جو آ کے علی کی جاری ہے بر کویا کہ ترهند الباب كے مطابق موفئ الك مطابقت اس كى قريب سے ترجمة الباب كے ساتھ

خطبات عليم الصر (جلد ششم) (۲۷۳) محدثين اور فقها وكامتنام

ا اورا کے بے کتاب التوحید کی آخری روایت ہے تو گویا کہ بیدروایت تو حید کو بھی ٹابت کرتی \_ توحيركو تابت كس طرح كرتي ب سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ينظام بال كلي كاج حضورة قرباياك احب الكلام إلى الله أربع الله كرزويك طاركات محبوب إلى مسحان الله والحمدلله ولا اله الا الله الله امحیه به (مسلم ۱/ ۲۰۵۷) اور بدانله کومحیوب آل اور ان کی قدر و قیت کتنی ہے۔ ہم نہیں پھانتے۔اللہ کا نبی جانبا ہے ان کلمات کی کیا قدر وقیت ہے اور آپ نے دیکھا اوگا كەسوفياء حارب اكاير جب كى كوبيعت كرتے بل تو اى كلے كى كوت س ا مِن هِ فِي لَكُتِينَ كُرِتْ مِن تُو مروركا نَات طَلِيلًا قرماتِ مِن - لَأَنَّ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طُلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اوري كا نكات جس كے اور سورج بيكما ہے اگر وہ بھيل جائے تو بھے خوشی أيس - جنتا يہ کلمات اللہ مجھے کنڑت ہے بڑھنے کی توثیق دیدے۔ تو مجھے زیادہ خوثی ہے۔ (مسلم ٣٣٥/٢) لو ال كومعمولي ترجيس سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله ا كيو \_ يركل يورى كائنات كے مقابلہ من زياده وزن ركھتا ہے۔ اور الله اور الله ك رسول کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کا بہ فلامہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان الله العظیم سیحان الله می الله کی تنزیه ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں۔ جس میں عیب ہو۔۔ ووالد میں ہوسکتا ۔۔۔ اللہ کی وات بے عیب ہے تو جس میں کوئی تقص آ جائے اس میں الوہیت ٹیمیں ہوا کرتی۔ تو یہ تنزیہ ہے اور حمد کے اندر اللہ کو موصوف کیا جاتا ہے۔ صفات کمال کے ساتھو۔ کہ ساری کمال کی صفیتیں اس میں موجود جس یعنی تقص کی کوئی بات تیں۔ تو ہم موضوع اس ذات کی عظمت ہمارے قلب میں آئے گی۔ اور اس جیا کوئی دومرائیں ہوگا جس کے سامنے سرچھائی ۔اس طرح سے پی ملات توحید پر مجی والت کرتے ہیں۔ اور کماب التوحيد كے ساتھ اس كى مناسبت يون نكل آتى ہے۔ اس کو بھی بہت پھیلایا جاسکتا ہے۔ لیکن اب تنجائش شیں ہے۔ تو حضرت امام بخاری

ا منت في و كركي فضليت اور ذكر كي طرف متوجه كميا اخلاص عمل نيت بين آهيا الكرآخرت وزن اعمال على آ كيا اور خاتم جو بوه الله ك ذكر يركر ديا اور مسحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الريرافي كناب وحم كرديار اوراس شاك اشاره الجمي موسكا ب- حديث شريف شي آتا ب كدمرور كائنات تالل كي بان جب مجلس كا الاقام من على آب الله لك تقر آب كوالفاظ زبان سيزها كرت تقر و حفرت عائش صديقة على في يوجها كديا رسول الله آب يكس ك الاقتام من كيا أيرُها كرت بين؟ آب عظم نے فرمایا كه ش يزهنا مون. مُنتِحَالكَ اللَّهُمَّةِ وبحمدِك أشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِنَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَٱلْوْبُ إِلَيْكَ. يه يرحنا بول-اور فرمایا که کفارة انجلس ب. که اگر اس مجلس کے اندر کسی تم کی کی میشی کوتا ہی موجائے۔ آول وقعل میں۔ توبید کلیداس کا کفارہ ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی میشی کو اس کلے کی اركت سے معاف فرما وسيت إلى- (نمائى ا/١٥٠) بكد تغيير عزيزى حضرت شاه عبدالعزيز محدث د ہلوي کي۔ تيسوس يارے کي آنسير چپني ہوئي ہے۔ اور انھيوس يارے كَ تَعْير بحى تَهِي يونى بي تيوي يارت ثل جال وان عليكم لحافظين كواهاً کا تبین۔ کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تووہاں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز اصاحب محدث وبلوى مكت كرفرشة ووقم كي بين - كاتب حمنات اور كاتب سيئات اور جو كاتب حمنات فرشته ب- وو حاكم به كاتب بيئات ير توجب مجلس من بينط ا ہوتے ہیں تو کسی آ دی سے کوئی بات ادھر ادھر کی ظام موقع کل کے خلاف آ سے تو کا ت سينات يوجينا ع كاتب حنات ع كرين بالكولون ولا كاتب حنات كبتا ع ك جلدی تدکر\_ایجی شاکله بداستغفار کر لے۔ (تفیر قرطبی عا/۱۰)

معزت عليم العصر كو مختلف اكابرے اجازت مديث:

اور ویے جس طرح سے جمارے مشائع میں اکار میں ور؟ کا اکار سے اجازت لی جاتی ہے برکت کے طور پر۔ الحدوللہ مجھے میرے وقت کے جیتے بڑے برے محدث محدثين اورفقتهاء كامقام

موجود تھے۔ سب کی طرف سے دعا اور برنبیت حاصل ہے۔ حضرت ہوری مینے نے یھی مجھے تحریر آاحازے دی تھی۔اور حترت مولانا ادریس صاحب کا تدهلوی تینیائے بھی مجھے اجازت ہے۔ مولانا رمول خان صاحب ہے بھی ہے اور مدینه منورہ میں حضرت مولانا ﷺ الحديث مولانا زكريا صاحب كالدهلوي مُنظران ع بهي اجازت بداور ہمارے حضرت بہلوی میشوہ ہے جوجیج البندے نبیت رکھنے والے ہیں ان کی طرف ے بھی مجھے احازت ہے۔ اور موجود و دور ش آب حضرات کو متوجہ کرتا ہوں اس نسبت كا طرف جس سے مجھے بحى اجازت ہے۔ ليكن چونكه خودصا حب اجازت حيات إلى۔ ان سے ل کر اگر آ ب نسبت حاصل کریں گے تو بہت باعث برکت ہوگی۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت بركاتهم ان كواجازت عي حضرت مولانا حسين على ا صاحب میلید اور مولا ناحسین علی صاحب نے حدیث پرجمی حضرت کنگوری میلیدے کویا كد حضرت اور حضرت كتكوى كے درميان صرف ايك واسط براور يرمند عالى ب حفرت حیات بی اور جو جاتا ہے اس کو اجازت بھی ویدیے بیں۔ تو مجھے بھی ان سے اجازت ہے میں نے دو تین دفعدان ہے استعادہ بھی کروایا ہے۔ ہمارے ہاں تشریف الله على العادم من اور مكه معظمه من طاقات وولى من في ووارد ان س ا اجازت لی رتو مولانا مرفراز خان صاحب عجی اجازت باور بمارے بهاد ليور ش تع مولانا مفتى قاروق احمر صاحب \_ مولانا صديق احمد ك صاجزاد بوحفرت منگوی کے ظیفہ تھے۔ یہ مولانا محد الحریطی والوں کے والدان کے یاس سندھی حضرت تحكيم الامت مولانا اشرف على تفانوي مُنتفظ كي \_ ادر مولانا اشرف على تفانوي صاحب المنظ مركر ك من مرادة بادجا كرمولانا فعلل الرحن صاحب في مرادة بادى ا اجازت المراكزا ع عقد اور حضرت مولا بالفل الرحن صاحب من مرادا بادى كوشاه عبدالعزيز والوى الله علية علامة المارة وركون عن عقق شاه ميدامور وورموانا فضل الرحمان صاحب تنج مراد آبادي\_اور يحيم الامت اورمولانا فاروق احد صاحب \_ في

یہ درمیان بین شاہ عبدالعزیز صاحب کے واسطے آجاتے ہیں۔سند اس ہے بھی زیادہ عالى ووباتى بيار ومفتى فاروق صاحب أيناه في مجلية ترااجازت دى تحى راقوار طرح ہے جو ہمارے وقت کے برزگ جی برے بڑے محدث ان سب نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے اجازت وی ہے۔ اور یکن برکت کے لیے ہوتی ہے ورشہ اصل سندوی ہے جوجس کوہم سلسلة السند كتے ہيں۔ اور آب كے ليے اصل سندوى ہے جو مولانا اجازت ویں کے اور مولانا نے برخی تھی یہ کتاب حضرت مولانا علی محمد میکنندہ صاحب ہے کیبر والہ میں جومجتم ہوئے ﷺ الحدیث بھی تھے۔ میرے بھی وہ استاذین میں نے ان ہے سنن الی داؤد پر حی ہے۔ اور انہوں (مولانا قاسم) نے مجھ سے سنن الی واؤد يرهى بيد واراحلوم كيرواله يس اور بخارى انبول في مولانا على ترساحب أيد کے باس بڑھی ہے اور مواانا علی محد صاحب نے یہ کتاب سید حمین احمد مدنی اس سے وارا تعلوم وبع بنديش برهي تحي - توبينب ان طرح بوجاتي ب- عصال اعلى اجازت ہے۔ برحا بھی ہے میں نے ان سے مسلسل تو حفرت مدنی ایکٹ سے جارا سلسله مولانا که ابرائیم مین صاحب عاص عانسانی برحی کی دو بھی دایو بند کے یز مے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری نیٹس جاری حضرت شخط البندے ہوتی ہوئیں معفرت شاہ ولی اللہ تک جاتی ہیں۔ تو ان سب سلسوں کے ساتھ آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالی این نسبت کومیرے لیے بھی باعث سعادت بنائے اور آپ حضرات کے لیے مجی باعث برکت بنائے۔ اسنے اکابر کے ساتھ حبت اور اسنے اکابر کے ساتھ شدت تعلق بقنا بھی رکھو کے۔ اور اس مسلسل سند کی رعایت جنٹی کرو گے۔ سرور کا کات سالقال ے اتا ای فینان ای سلط کے ساتھ کھنٹا ہے۔ حدیث کی سند مجی عاری سلسل ہے۔ اور ہمارے اکابر کی تصوف کی سند بھی مسلسل ہے۔ میصوفیا کے بال جو تجرو رہ حاجاتا ہے چرو به مارا کا سار اسلسل سندے۔ تصوف کی سند جو ہے وہ بزرگ ویتے جی تجرو کی تكل من \_ اور محدثين اور علاء كا الدرية طريق مرون بي حس طرن سے من في آپ

خطبات عيم أصر (جلد عثم)

كدشن اورفقتها وكاعقام

کے سامنے ڈکر کیا۔ اکابر نے تعلق رکھ کر تھر وہلی عاصل کرواورعلاء سے تعلق رکھ کر جس طرع برنست حدیث کی ماصل ہوگئی۔ تشوف کی نبست بھی ماصل کرنے کی کوشش كرين اين اكارك ما تواس للط كوملس كرنا جائيد الله بم ب كواس ك بركش الهيب فرمائ اورمولانا كيت بين كر تخصص والع يجيس ساقى وو يحى بين وو مجی اجازت جاہے ہیں۔ تو بھی جو ٹی نے تفصیل ذکر کی ہے۔ای تفصیل ع تحت ان تصص کے ساتھیوں کو بھی میں احازت ویتا ہوں۔اللہ قبول فریائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.



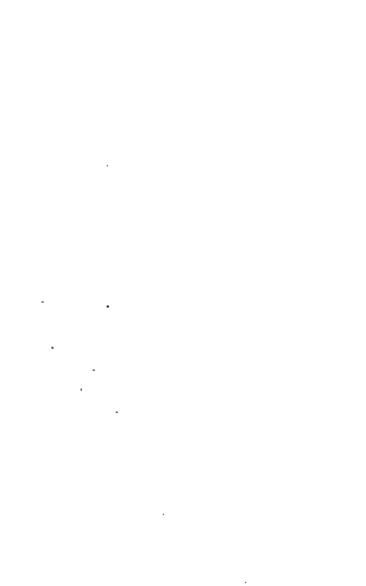

عظرة قرآن



فطيات عيم احر (جلدعهم)



# عظمتِ قرآن

مدرسدابوبكرصديق بيوك كمهارا ملتان

بموقع: سالانة تقريب

تاريخ: اگت٢٠٠٢،

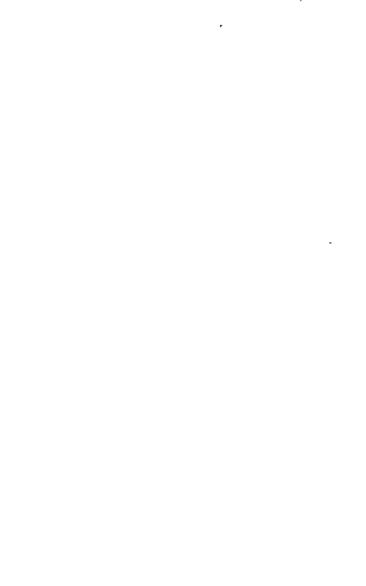

# خطبه

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَالِلَّهِ مِنْ شُرُّورُ ٱنْفُسِنَّا وَمِنْ سَيَّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُدُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. يَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ أَلَا يُعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَّهِلِيْفُ الْخَبِيرُ. وقال النبي للله أشُوَافُ أُمُّتِنَى حَمَلَةً الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّهِل (معجم الكبير ١٢٥/١٢ مشكوة ١/١١) صَدَقَ اللَّهُ الْغَلِيُّ الْغَطِيْمِ. وَصَدَقَ رَسُولُهُ النِّبُّ الْكُرِيْمُ وَلَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَهِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ. ٱللَّهُمُّ صَلَّ وَسُلِّمُ وَنَاوِكُ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى الِهِ وَصَحْمه كُمَّا تُحِبُّ وَتُرْضَى عَدَّدُ مَاتَحِبُ وَتُرْضَى أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذُلْبِ وَٱلْتُوْبُ اِلَّهِ. ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّي ذَلْبِ وَٱتُّوبُ اللَّهِ. ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ وَٱتُّوبُ اللَّهِ



#### قرآن بريب كتاب ب

قرآن كريم الله تعالى كى تكام بكى انبان كا ينايا بوا كلام فين - سوره بقره كى كى آيت يى على بدروى كيا كيا دالك الكتاب الاريب فيه كديد كاب باوراس كالله كى جانب سے بوئ يى كى هم كاشر فيس ب اتى كا ريش في محوفه مِن الله تعالى "اس كالله كى كلام بوئ ش كى هم كا خلك شرفين - سورة بقره كى جنى آيت كى اندرى بدروى كيا كيا ا

ایک سوال اور جواب

لیکن جس وقت آپ اس بات کواچی زبان سے کیس گے۔ تو سننے والوں کے و ماغ میں خواہ گواہ کا ایک سوال الجرنا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کے اللہ کی جانب سے ہوئے میں کوئی شربیس ہے؟ طالا تکہ کروڑوں انسان شیہ کرتے ہیں کہ بیاللہ کی کتاب ٹیس ہے تو بھرآپ کی ہیات کیسے تکے ہے؟

ا کیے ٹیس بڑارٹیس الا کھٹیس کروڑوں آ دی اس بات کوٹیس مائے اور شیار کے ان کہتر ہوں کا سالٹ کا کارٹیس سے آتا تھے۔ سات کیسے درست ہو گیا۔

جیں اور کہتے جیں کہ بیاللہ کا کلام نیس ہے۔ تو گھر بیات کیے درست او تی۔ دس کے کاروا کر نے کہ لیروز قوالی فرجوں تھا ہے۔

خطبات تميم الصر (جد عشم) خطبات تميم الصر (جد عشم) العادر آپ سے كہا جائے اس وشر سے كوئل شن داخل كروتو با الكف آپ داخل كرايس ے۔ کیونکہ ڈیڈا بھی سیدھا ہے اور نگلی بھی سیدتی ہے۔ لیکن اگر ڈیڈا نیز ھا ہونگلی سیدگی ''جونو بھی ڈیڈا اندرنیس جائے گا۔ اور اگر ڈیڈا سیدھا ہے نگلی نموجی ہے تو بھی ذے نہیں ا اوتو بھی ذیا اندرٹین جائے گا۔ اور اگر ڈیڈ اسیدھا ہے تکی ٹیزی ہے تو بھی فٹ ٹین

بالك اى طرح الركوني آدى كهددوني جارادراك محض كبتا بي ميرى تو يحد ایس نیں آتی کے دو دونی جار ہوتے ہیں۔آب کیں گے بات سی سے تیرا دہاغ ٹھیک 🖥 نہیں۔ بات میں شیدنیں کہ دودونی جار ہوتا ہے لیکن اگر تیزی تجھے میں نہیں آتی تو تیزی 🛭 مجھ خراب ہے۔ اور اگر کوئی کے دو دونی یا کا اورا یک آ دی کے کہ بحر کی تو مجھ مٹن تیل 二十二人といいではないないないというといるというというという الله ب- اى طرح ب يهال وكي ليح قرآن كريم الله كا كلام ب يات بالك مح ا ہے آم شک میں بڑے ہوئے ہوتو تہارے دماغ میں بی ہاوران کوایک طریقے کے المعتد الرسيدها كرنا جاور أو تهارا دماغ سدها دوسك بيد مريد بات بالك دماغ 🛭 من فث آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ آب اس محلوق کے اعدر فور کریں۔

انسانی اور خدانی مصنوعات میں بنیادی فرق

ونیا کے اعد بھتی جزیں موجود ہیں۔ اس کا نکات میں جو چزیں مشاہدے میں آ تی جیں۔ وہ دوختم کی جیں ایک قتم وہ ہے جوانسان کی بنائی ہوئی ہے۔ چیوٹی ہے لے کر ہوی چزتک جس میں انسان کی کارگری کا اس کی صفحت کا اس کے فن کا وقل ہو۔ ひまりとりしまといいでいりいからなりとはしいないないない کے ہے۔ کوئی مثال آپ ٹیس دے کئے کہ بنائی ہوئی ہوانسان کی اور وہ کیے کہ اس جیسی کوئی آ دی ٹیس بنا سکتا۔

🕀 ایک کنی کار بناتی ہے۔ دومری اس سے ایکی بنالیتی ہے۔

🟵 ایک میٹی جہاز بنائی ہے۔ دوسری میٹی اس سے اچھا بنالتی ہے

آیک مستری شمارت محقی خوش کما بنا لے لیکن دوسرا مستری اس نے قل اتار کر اس کے اچھی بھی بنا سکتا ہے۔ مجھوٹی چیز سے لئے کریوی چیز تک آپ خور کرتے چلے جائیں۔ جس چیز میں انسان کی صنعت کا دعل بواس کی قش اتاری جائنتی ہے ووانسان کی کی قدرت میں ہے۔

@ ایک لرامناتی ب ووری اس اجها مالی ب

﴿ الكِدواساز اوارواكِ دواعاتا ب ودرااس عامى دواعالا ب-

کین بعض چیزی جارے سائے ایسی جین جوانسان کی بتائی ہوئی ٹیسی تو ان کی انسان کے بتائی ہوئی ٹیسی تو ان کی افسان سے بیاہ راست اللہ نے بنایا ہے ہا ہوئی ٹیسی تو ان کی ہے اگر کوئی فیس بیا ہے ہماہ راست اللہ نے بنایا ہے ہا ہوں۔ تو آپ ہے اگر کوئی فیس بیا ہے کہ جس اس کی نقل اتار کر ایسا تی ایک سورج بنا دوں۔ تو آپ ہو جائے بیوے مناخشان بیرے بیرے مناخشان بیرے بیرے صنعت کار اور میں اس کے اس کی ہوجائے ہیں اس سورج جیسا دور اسورج نیس بنا سکتے ۔ یہاں آگ ان کو ایسے بھر کا احتراف کرنا پڑے گا۔ اور بیا طامت ہے اس بات کی کرسورج کے بتائے ہیں انسان کی صنعت کا وشل میں ہے۔

عائد آپ دیسے ہیں۔ جائد کی کوئی نقل اتارہ جا ہے۔ ساری دنیا کے سائمندان اور ساری دنیا کے سائمندان اور ساری دنیا کے سائمندان اور ساری دنیا کے سندت کار ساری دنیا کے ذکارا کھنے ہوجا کیں اور کین کہ ہم اس جیسا اور میں ای طرح سے گردش کرے گا جیسے سے اور سے طامت ہے اس بات کی کداس جائد ہی انسان کی سندت کا دخل تیں ہے اور سے طامت ہے اس بات کی کداس جائد ہی انسان کی سندت کا دخل تیں۔ ہے ہماہ راست اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ انسان اس کا مقابلے تیں کرسکا۔

اس زین بیسی کوئی زمین بنانا جائے ان پہاڑوں جینے کوئی پہاڑ بنانا چاہے تو تقل میں اتارسکتا۔ تو یہ ضابط آپ کی بچھ میں آ جائے گا۔ استقراء کے اصول ہے جو منطق میں آ ہے پڑھتے اس استقراء کے اصول ہے جو منطق میں آ ہے پڑھتے میں استقرائی ویائے گا کہ ہمارے اس کے متعلق کوئی کہ ہمارے سامنے جو چڑ بھی ہے۔ اگر تو انسان کی بنائی ہوئی ہے تو اس کے متعلق کوئی دوسرا انسان کہ بنائی ہو بلکہ اس کی نقش و وسرا انسان اتار سکتا ہو بلکہ اس کی نقش جو انسان کی بنائی ہو بلکہ اس کی نقش جو انسان کی بنائی ہو بلکہ اس کی نقش جو انسان کی بنائی ہوئی تیس ہے۔ اور بعض چڑ یں ایس میں جو انسان کی بنائی ہوئی تیس اتاری جاسکتے ۔ یوں کہ اور جس کی نقش اتاری جاسکتے ہو کی تعلق اور جس کی نقش اتاری جاسکتے ہے کی نقش داتاری جاسکتے ہوئی میں اتاری جاسکتے ہوئی اتاری جاسکتے ہوئی میں اتاری جاسکتے ہوئی اتاری جاسکتے ہوئی میں اتاری جاسکتے ہوئی اتاری جاسکتے ہوئی میں اتاری جاسکتے ہوئی ہوئی ہے۔

كفاركوهم كطافيين

اب بیداصول کُلل آیا تو اللہ تعالی نے یکی اصول بتایا کد اگرتم شبہ میں پڑے اوے اوتو بات تو بااشید مجھے ہے۔ بات کے مجھے اونے میں کوئی شک تیس ہے۔ لین اگر تم شک میں پڑے اوت اوتو بول سوچو تو تمہارا شک دور او جائے گا کہ اس کام پاک کاتم مقابلہ کرنے کے لیے آ جاؤ۔

• ایک بلیسی کان کتاب بیسی کوئی کتاب اے آؤ۔

■ 日子子等ランハンといっているいろとがある

و دوبگر چنین براس کی سورتوں جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ توکل جارجگہ قرآن کریم کے اندر میں چینن ہے۔ اگر تم یہ کرلوتو یہ طامت ہوگی کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی کلام ہے یہ اندکی براہ راست بنائی ہوئی تیس ہے اور یہ دلیل بن جائے گی۔ اور اگر تم ایسانیس کر کئے و آئی تفقیلو ااور کرد گے بھی تیس چودہ سوسال پہلے سے یہ املان کونٹح رہا ہے اور انشاء اللہ العزیز قیامت تک کونین

رے گا۔ آج تک میں فیٹن کی نے قبول ٹیس کیا جس کے مقابلے میں بوری ویا اس كتاب كي مثل الن سے عاج بو كيا يہ دليل اس شبركو دور كرنے ك لے کانی میں ہے کہ یہ باللہ شداللہ کی کام ہے؟ بہت سادے طریقے سے جوفطرت كي عن مطابق باس وليل كرساته الله في اس وعوك كوابت كياذالك الكتاب لاريب فيد

تو معتقین ہوگیا کہ بداللہ کی کتاب ہے۔ شدور ہوگیا ۔ کوئی محر بیٹ کے اندر ور ك يات كان ريد ي يد مارى ويا عن كوفي ب- اوراب و كا خات كا كون كون ے بی نیس جال یہ کاب ندی جاتی ہو۔ بورے طریقے سے بدھی جا رہی ہے طی الاعلان وهي جاري ب برطاوحي جاري عادي عيرزبان عي ترجمه وك بيان كياجار با بناس ليے كوئى آدى يە بجى نيس كرسكناك مجھ يد نيس راكر بھے يدوئل جاتا توش

اس كے چیلنے كوقبول كر ليتا۔ بديات بھى كى كى زيان پرفتان آ سكتی۔ اس لے باشہ داللہ کی تاب ہے۔ باللہ کی جانب ے آئی ہے۔ جب باللہ

كى جاب سے إلى تواب اس كے آكے دورخ بين - ايك رخ توان كا يہ ب كمالله تعالى ماري مقل ع ماري فيم ع ماري حوال ع آ محمول ع كافول ع ا مارے س كرنے سے مريح سے اوراء ب- نه مارى على وال عك اللَّي ب نه امارا قیاس وہاں تک پہنچا ہے۔ نہ بم آگھ ے وکھ کے بین ند براہ راس کان ے ين عنة بين فدچوك ال كومعلوم كريكة بيل-

توالله مارے ان تمام احمامات سے دراہ ہے۔ شکم کے اعدرآ ب پہلاستی إلى يرع بن سُبَحَالَهُ مَا أَعْظَمَ شَالَهُ لا يُحَدُّ وَلَا يُتَصُورُ (ابالي يرحل الپيوز دي كي) محلوق اين خالق كوكي پايان-

رب کی کلام رب کی معرفت کا بنیا دی و ربید

جب وو دستل كالرفت عن آتا عائد آكه كالرفت عن آتا عاد كان كى

ا گرفت میں آتا ہے۔ قو ہم خالق کو کیے پہچامیں قو ایک؟ خالق کو پہچائے کے لیے ورایداس کی کلام ہے۔ اس کے علاوہ خالق کو پہچانا نہیں جاسکنا' ممکن جی نیس اس لیے مولانا روی کہتے ہیں:

> چیت قرآن اے کلام فق شاک روان رب تاک آند باک

قرآن کیا چیز ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بیااللہ کا تعارف کرائے کے لیے اوگوں کے سامنے کتاب آئی ہے۔ اللہ کے لیے روفما ہے بیخی اللہ کا تعارف کرائے والی ہے۔ روفما کا لفظی معنی لؤ ہے بیاللہ کا چیرو دکھائے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ کہ اگر تم اللہ کو ویکھنا جا جے ووقو اس کتاب میں وکھے لو۔ بیاللہ کے لیے روفما ہے اور بیروفما انسانوں کے پاس آئی ہے۔

کین اس بات کو ذراتھوڑا سا اور سادے الفاظ ٹل سمجھا دوں کہ انسان کی کلام جو اوا کرتی ہے وہ انسان کے باطنی جذبات جو چھے ہوئے جوٹے جی ان کے ظاہر کرنے کا ذراجہ سے چھے شخ سعدی کہتے ہیں:

> ا مرد خن نه گفته باشد عیب و جرش نبخت باشد

جب تک انسان نے بات نہ کی ہوتو اس کے عیب بھی چھے رہتے ہیں ہنر بھی چھے رہیے ہیں انسان بولانا ہے تو اس کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں کداس کے اندر کیا جذبات چھے ہوئے ہیں۔ ہاٹان کو نمایاں کرنے کا طریقة سرف کلام ہے۔ گلام کے ساتھ انسان کے باطنی جذبات کا پند چلا کرتا ہے۔

كلام كى اجميت پرتاريخي دلچيپ واقعه

تاریخی کتابوں میں آتا ہے اور محیم الامت حضرت قعالُوی بھینے نے ایک وحظ میں بھی ذکر کیا ہوا ہے (اس کی تعنیم کے لیے یہ بات وش کر رہا ہوں) کہ بندوستان کی

🗿 مغلیہ حکومت کے ایران کی حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اگر آ ب لوگوں ف ادخ چای ہے یائ ہو آ ب کو یہ علے گا کہ حالاں تو بھاک کیا تھا یہاں چوڑ ك- شيرشاه نے اس كو كلت دے دى تھى۔ اور دوبارہ ايرانى عكومت كى مدد ے بندوستان عن آ كاس في باوشابت سنعالي هي ..

اس لیے مغلبہ خاندان ایران کی حکومت کا بہت ہی زیر احسان تھا۔ تو آپس میں ان کے بڑے تعلقات تھے۔ ووشعر وشاعری کا زمانہ بھی تھا درباری شاعر بھی ہوتے تھے اور ول جہلانے کے لیے معلیں مجلس کلی تھیں۔ تو ایران کے باوشاہ کی زبان بر الك فقره جارى دوگيا كه:

الجق کے کم دیرہ موجود

جس كالفظى معنى يد بنا ب يت كبرى موتى كسى في شايد بى موجود و يكما بوكا اب ایک مصرصہ تو زبان سے نکل گیا اس نے استے درباری شاعروں ہے کہا کہ اس کے اور دومرامصرعہ لگاؤ تا کہ یہ کام کا شعر بن جائے۔ کہتے ہیں ایران کے شاعر ایسا کوئی کام کا معرعہ دومرا اس کے ساتھ ند جوڑ سکے۔ تو انبوں نے اپنے اس فقرے کو ہندوستان میں بھیجا اور گفزیب کا زبانہ تھا۔ اور کہا کہ اپنے شاعروں سے کہد کے بیشعر عمل کرواؤ میری زبان ے ایک فقرو لکا ہے۔ کہیں ایے یے کارنہ جائے اس کے ساتھ دوسرامصر مدجوز دیا جائے تا کے شعر مکمل ہوجائے۔

کتے ہیں اور تکزیب کی بھن بھی زیب النساء اور وہ بھی شاعرہ تکی۔اس تک بھی ا پہ فقرہ مخفی گیا۔ جب اس تک بے فقرہ پہنچا تو جسے مورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اپنا منہ وفيره والا كرمة لكان ك لي يفي آية كما من الإجب ال في مرمداني آ تھو می لگایا اور آ تھے ایک آنو نظامی سرمدلگا میں تو ذرا سا چہتا ہے تو بانی خیتا ا ب- اور وه جوآ نسو تيكا ال يل بكي ياني كي سفيدي مي اور يح سرمدكي ساي مي تو اس کا ڈین فورا اس مصرے کی طرف منتقل ہوگیا اس نے شعر پورا کردیا۔ کہنے گی

خطبات عيم الصر (جلد عشم) ور الحل کے کم دیدہ موجود عر آفک بکان غراب آلود یعن مجوب کا آنسوجس میں سرمد کی طاوت ہو۔ وہ درایل کی مثال ہے۔اب شعر بورا ہوگیا۔ اب اور تکزیب کو خوشی ہوئی کہ جس کو ایرانی شاعر بورا نہ کر سکے۔ بندوستان کی ایک شاعرونے اس کو پورا کردیا اور لکھ کر بھی دیا۔ تو دو بادشاہ بہت خوش ہوا کہ میری زبان سے لکلا جواوہ فقرہ بے کارٹیس گیا۔ بلکہ ووشعر پورا بن گیا۔ اس نے اور تكريب كولكها كداس شاعركوجس في وفقره يوداكيا بيدير ياس بيجوتا كديس 🛚 ای کوانعامات ہے توازوں۔ اب اور تلزیب کوظر بونی کداری جمن کو کیے بھیجوں؟ تو اس نے ارقی بمن سے کہا كداتون اليحى شاعرى كى ب-اب بدمطالية كيايتا بن كيا كرون؟ تووه کینے گی کوئی بات نہیں میراایک شعر بھیج دو دوخود ہی مجھ حاکمیں گےخود ہی وَرُ حَنْ اللَّهُ مَنَّم جِل لَا سَدُ كُل ور برك كل ير كد ويدن ميل دارد ور محن بيد مرا میں اپنی کلام کے اندر چھپی ہوئی ہوں۔ جسے گلاب کی چی کے اندراس کی خوشبو میں مولی مولی ہے۔ جس کو میص و میضنے کا شوق ہے۔ وہ میری کام کو و میص تو ش بھ یں آ جاؤں گی۔ جب دیکھو گے بیتہ چل جائے گا کدمورت ہے۔ تو اس شعر کو اس نمونے میں چیش کیا حاسکتا ہے کہ متعلم اپنی کلام میں چھیا ہوا ہوتا ہے۔اب اگر آ ب اللہ کہ پیچانتا جا ہیں تو اس کی کلام کے علاوہ جارے پاس کوئی ور بیجیس ۔ اللہ کو پیچائے کا كدالله كي ذات كيا بياس كي مفات كياجي ابن ك افعال كياجي - اس كي قدرت کیے ہاں کاملم کیا ہے عقل کے ساتھ کو فی تحض موٹ کے قیس بتا سکا۔ اگر اللہ تعالی كاتعارف ووتا يوتواس كى كتاب ك وريع سے موتا بيداس ليے ايك شان تو

قر آن کریم کی بے پہلو ہے کہ بیاللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ معرفت اللہ کی وہی گئے ہے جوقر آن کے ذریعے بچھا کے اور قر آن کے آئیے کے طور پر ہو۔ اگر اس کلام کا واسط درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو اللہ کو پیچاہ قیمیں جاسکا۔ تو بیاللہ کے لیے روقما ہے۔

ہرمشینری کے ساتھ گائیڈ بک

اور قرآن کریم کا ایک دومرا پہلو ہے۔ اس دومرے پہلو کو آپ ہوں جھے کیے اس آئی منعت کا دور ہے۔ (سادی می بات مجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔) کہ آئ منعتی دور ہے۔ بی سے ٹی مشینر میاں بن کے آری ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب کا مجمی ہم کوئی تئی چیز خریدیں۔ مشین کی شکل کی۔ تو اس کے ساتھ کا دخانے والے ایک اس کے ساتھ بھی کانی ہوگی۔ اور اس کانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے ویسے استعمال کرتا ہے جھے اس میں تکھا ہوا ہے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی گڑریہ ہوجائے تو اس

اس لیے آج کی اصطلاح ٹی اس کنریج کو یا اس کا پی کو گائیڈ بک کہتے ہیں پینی راہنما کتاب اس مشینری کے بارے ٹی وہ راہنمائی منیا کرتی ہے۔ اس لیے جب ہم کوئی ٹی چیز مشاہ وکھیلے دنوں میری شوکر کی مشین خراب ہوگئی ٹیں نے دکان پر محصی ہے تو ان کا فورا مطالبہ آیا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی کتاب ہے تو بھیجو۔ تب تو ہم اس کو بھی عیس کے درید جاری بچھ ٹین ٹیس آئی۔ تو کتاب میجو۔ اس کو ہم پر حیس کے۔ تو اعماز ہ بوگا کہ خرابی کیا ہو کتی ہے اور اگر ہوجائے تو اس کو دور کرنے کیا طریقہ ہے۔

ہوہ ریربان جا ہو ہی ہے ہورہ رہو ہوئے ورس وردوں کے ایسے کے سید قر جو مشیزی مجی آپ فریدیں گے اس کے ساتھ جو لفریخ آتا ہے وہ اس کی راہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو گائیڈ بک کہتے ہیں۔ جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق مثین کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کسی تھم کی گڑیں وہ جائے تو اس کتاب کی روشی میں اس کو خطبات عليم العدر (جلد شقم) ( الما )

ا گھیں کیا جاسکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے مشین بنائی ہے۔ اس کی احتیات کو وہی زیادہ مجتا ہے۔ وہی لکھ کے بیسے گا۔ اس کی راہمائی میں یہ مشین استعمال کی جائے گی۔ تو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی راہمائی کی اخیر آ پ اس مجری ہوئی مصین کو ٹھیک کرنا جاچیں تو استعمال کہیں کر سکتے۔ استعمال کرنا جاچیں تو استعمال کہیں کر سکتے۔

# انسانی مشینری کی گائیڈ بک

تو آخر اللہ نے جو پہشین انسان والی بنائی ہے۔ اب اگر اس پر بحث شروع کی ا امائے کہ سرکے بالوں سے لے کے پاؤن کے ناختوں تک اس کے اشدر کتنے پرزے آج میں اور ان کو اند تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اور کیے کیے جوڑا ہے تو الا بعلم من حلق۔ کیا اللہ کو ٹین پتا جس نے بنایا ہے۔ وہو اللطيف المحبور۔ وو تو سب کچھ ان جانا ہے تا ہے تم اپنی بات چھیا کے کرویا ظاہر کرکے کروس بچھ جانتا ہے۔

یہ جاتا ہے اس ہے م اپنی بات پھپا سے رویا طاہر سرے رویس بدوجہ ہو ہے۔

اس لیے اللہ نے جہاں یہ حقین بنائی تو اس مثین کے ساتھ اپنی تماب کو لڑپڑ بنا

الر بیجا۔ اور اس کے لیے کال محود اور پوری مہارت رکتے والے بیجے۔ وہ بیل

انہا ہ جائے کی جماعت اس لیے مطالبہ یہ ہے۔ کہ ایسے ، وجیسے یہ تماب بنائی ہے۔ اور

الر تبہارے اندر کوئی تقص پیدا ہوجائے تو اس کے زائل کرنے کا طریقہ بھی جی تماب

الر تبہارے گی۔ اور تیا اس کے ماہر بن بین جو اس سے راہنمائی کے کر تبہاری راہنمائی کریں

الر تبہاری کے اس مارا انہاء کا اور علاء کا اس لیے ہے کہ یہ تماب پڑھو۔ پڑھے

کے بعد ممل کرو۔ مرور کا نتات علق کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ علائے ہو جھا ایک سحانی نے کہ یکا اُمِم آئیٹنی عَنْ خُلُقِی رَسُوْلِ اللّٰمِ المال انگھے بتاؤ۔ رسول اللہ عَلَیْ کا عَلَیٰ کیسا اُلْ قَالاً اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الل ہے کہ انسان ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا ظاہر ایسا ہوا اس کا باطن ایسا ہوا اس کے خیالات ایسے ہوں اس کے جذبات ایسے ہوں۔ قرآن جس تنم کا مطالبہ کرتا ہے رسول اللہ عظام ویسے ہی تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہے کتاب افظلی قرآن ہے اور مرود کا کتات عظام کے ایورے کا پورا وجود ظاہر اور باطن کے اعتبارے ایک عملی قرآن ہے۔

\* تو جیے قرآن چاہتا ہے کہ انسان کو اپنا ہونا چاہے۔ رسول اللہ طافی کی ذات مقد سد ایک تھی۔ اور انسان سے مطالبہ بھی ہے کہ وہ اپنا این بن کے رہے۔ لہٰذا اس کو پڑھواوراس کے مطالبق اپنے خاہر کو بناؤ۔ اور اس کے مطالبق اپنے باطن کو بناؤ ۔ اور اس کے مطالبق اپنے باطن کو بناؤ ۔ اور اس کے مطالبق اپنے باطن کو بناؤ کا بنائ جا بنائ کی بیدا موقی ہے تو ہی کتاب اس کا علمان تاک کی ہا ہے تاک کی سات کی جا بن کے مطابق تھی کہ وہ تھی ہو وہ تھی اس کی مطابق اپنی ہوجائے گال کے بنائج ہو دو تھی سات کی اس کا علمان کی اس کے میدو موسل ہوجائے گال کے بنائج ہے دو مرا رہ نے ہے کہ انسان کی جیس بھی اگر ہو تکتی ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ذریعے سے ہو تکتی ہے۔ اگر انسان کی اس بھتی چاہو اس کتاب کے ذریعے سے ہو تکتی ہے۔ اگر انسان کی اصل کی اس بھتی ہو اس کی اس کے ذریعے سے ایک عوال کی اس بھتی ہو جات کی اس کے دریعے سے ایک عوال کی اس کی خوان میں نے آپ کے مراہے رکھا ہے۔ کہ قرآن انسان کی اصل کی اصل کا باعث بھی ہے اس سے بڑھ سے اس کتاب عرب بھی ہے اس سے بڑھ سے اس کتاب کی دیشیت اور آپ کیا و کھی جات سے بڑھ ہیں۔

قرآن والے امت کے شرفاء

اب رہااں کے پڑھنے والے اور اس کے پڑھائے والے جو اس شعبے میں گئے۔ اور علی میں ان کے بارے میں سرور کا نکات تا کھا کہتے میں افٹر کافٹ انگینی محمللة الفُرّ آنِ ۔ میری امت کے شرق ارونیا کے اندرشرافت مال کے ساتھا ووات کے ساتھا کی جائمیاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ جسے جب برقل نے الدسٹیان سے پر چھاتھا کہ اشراف اوگ اس کے دیرو کار میں یا شعقا ہا ' تو انہوں نے کہا شعفا ہے۔ شعقا وان کو کہتے ہیں جن ی و دنیا کے اسباب حاصل نہ ہوں۔ اور اشراف ان کو کہتے ہیں جن کو و نیا کے اسباب

الماصل ہیں تو وہ تو اشراف بنتے ہیں اقتدار کے ساتھ دولت کے ساتھ ) لیکن جنور ساتھ ا فریا تے ہیں میری امت کے اشراف وہ ہیں جو قرآن کے حال ہیں۔ قرآن پڑھے

ہیں قرآن یا دکرتے ہیں قرآن کو تھے ہیں قرآن سمجھاتے ہیں نہ ہیں حملة القرآن ا اور اس کے ساتھ دوسرا گروہ ذکر کیا۔ واصحاب اللیل اور وہ لوگ جو راتوں والے ہیں

المحتی جب ساری دنیا خافل ہو کے سوئی ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیا تے

# مداری والے امت میں بڑکی طرح ہیں

لین یادر کھے! امت مسلمہ کے لیے آپ حضرات کی حیثیت کیا ہے۔ اگر اس کو آپ مجھنا چاچیں تو اس مثال کے ساتھ بچھ سکتے چین کہ بیمان سب آپ کے ارداگر د آپ انت نظر آتے چین خواصورت قسم کے مجاول والے پودے نظر آتے چین مجلوں اوالے ورخت آپ کونظر آتے چیں۔ یزی ان کی بہار ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یے قین معلوم کدان کی ساری بہار اور ان سب سے فائدہ جو ہم افعاتے چین سے پر کت ہے اس

جڑ کی جوز مین کے اعدر منتی ہوئی ہے۔

وہ مملی تحیلی ہوتی ہے جین بہارای کی برکت سے ہے۔ اگر وہ نکل کے اوپہ آ جائے کہ جھے بھی شوق ہے ہوا کھانے کا تو کیا پھروہ پھولوں کی بہاررہ جائے گی؟ اور یہ پھلوں کے ڈھیر آ پ کے سامنے آ جا ئیں گے؟ ٹیس اس کا منصب مجل ہے کہ اشین کے اندرونیش کے رہے۔ تب جائے یہ بہارونیا کے اندرآئے گی۔

بالكل اى طرح في قرآن كريم كم عالمين اس امت ك لي يراكي هيئيت ركت بين مرارى كى سارى امت كاندر بهار بينى بحى جاى كتاب كى يركت ب به جواس كتاب كو يزعة بين يزهات بين باقى ركت بين الى به بك قرآن باقى اسلام باقى به اسلام باقى به قو مسلمان باقى به قو مسلمانول كى زعدًى كيا بكه بورى ونياكى زعدگى اس پر محصر به به بالله كانام باقى به قو ونيا باقى به اور الله كانام باقى ركت والى بين كتاب به بس ون الله كانام فتم موجات كاس ونيا اى ختم موجات كى بول مجمور كرا اكمر كانى -

اس لیے اپنے میلے کیلے ہونے پر سیالپ خریب ہونے پر سیا آپ پھوٹے مکانوں میں رہنے پر آپ بھی بھی اس افسوس میں جتلانہ ہوں۔اللہ تعالی نے آپ کواس امت کے لیے بنیادی حیثیت دی ہے۔

ہ اپنی اس حیثیت کو تیجیتے ہوئے اپنی حیثیت کی قدر کی جائے۔ اور خوب التی طرح ہے اس پیمنت تیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کا مقام بہت رکھا ہے۔ یہ آپ کو پیتہ چلے گا جس وقت دوسرے جہان میں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاملات باطن قاہر پر بتالب کر کے تمایاں کر ویں گے۔ آپ کو اپنی حیثیت کا پیتاس وقت چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جمیں اس کتاب کی اور اس علم کی قدر کرنے کی تو فیٹی وے۔ اور اس کو انچی طرح ہے اپنانے کی تو فیش وے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

طبات عليم العمر (جلد شقم) ( ١٨٥ ) سب الل فدمت فلق



سب ہے اعلیٰ خدمت خلق

جامعه مفتاح العلوم بركودها

بموقع: تقريب افتتاح بخارى شريف

تاريخ: شوال ١٣٢٢ه



#### خطيه

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَهِيْنَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَقُولِمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُيسَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِئَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُكُ. امَّا يَعْدُ

عن انس ﴿ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ هَلْ تَنْرُوْنَ مَنْ اَجُوَدُ جُودًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ اَجْوَدُ جُودٌ اللَّمُ آنَا اَجُودُ يَنِي آدَمَ لُمَّ اَجُودُهُمْ مِنْ بَعْدِى رَجَلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَضْرَ

(مشكوة ١١/١٦)

عن انس و عبدالله الله قال قال وسول الله الله الله المُحَلَّقُ عِيَالُ اللهُ فَاحَتُّ الْحَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ آخْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ.

(مظلوة ا/ ١٣٥٥ منداني يعلى ١/ ١٥٠)

صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ. وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَالِكَ لَهِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَهِيْنَ. اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَتَارِكُ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ كَمَّا تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَاتُوبُ وَتَرْضَى اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَآتُوبُ اللّهِ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَآتُوبُ اللّهِ

## مقاح العلوم مين دورة حديث كي خوابش

غالبًا آپ می ے بہت سارے لوگوں کو بدیات یاد ہوگی اور طلباء کو تو بھیٹا یاد ہوگی کہ اس شعبان سے پیچیلے شعبان میں جرفلیجی سال کا اختیام تھا بھی جلسے تھا اور مشکور الصاح كافتم قا اور جي يدموقع ويا كيا قاكد من مظلوة المعاع كا آخرى سبق یز هاؤں۔ تو میں نے جب طلباء کی رونق ربیعی تھی اور مدرسہ کے ماحول کو دیکھا تھا تو اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس مدرسہ میں دورہ حدیث شریف ہوتا جاہے۔ آپ حضرات كوياد جوگا \_صرف خواجش كا اظهارفيس كياتها بلكدائي مخترم دوست مولانا طاجر مسعود صاحب کی خدمت میں درخواست بھی کی تھی کد آپ شروع کروا کی ۔ کیونک علاق سارا خالی ہے اور حدیث شریف کا دورہ بہت باعث برکت ہے۔ درس اللاق کی سحیل اس سے ہوتی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہو کی کدائی مدرسہ میں یہ آخری درجہ مجى شروع كرديا جائے۔ الحمداللة كرشته سال كدوران يمن (جو عاراتعليمي سال بوه شوال عرش ورا موتا ہے۔ اور رجب کے آخر می شتم ہوتا ہے) تو سال کے دوران میں جھے مولانا طاہر مسعود صاحب نے اطلاع وی کہ جیسے آپ نے مشور و ریا تھا ہم نے اور بھی اے اکابرے مشورہ کیا ہے اور ہم نے اب ادادہ کرلیا ہے کہ ہم دورہ حدیث شریف شروع کریں گے اور میے آپ نے مشورے کی ابتداء کی ہے تو آپ نے جی آ كان سال كى ابتداء كرفى وى توشى في ويدوكرايا تقار الحديث الله كالا كالكالك كالكا ب كدأت ودون و يكنا نصيب دور إب كداك مدرس عن حديث شريف ك دور کی ایتداء کی جاری ہے۔

بخاری شریف کی اہمیت وتعارف

اور دورہ حدیث شریف میں تمارے ہاں جو کنائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان می سے سب سے زیادہ اہم کتاب امام بخاری کھٹے کی میچ ابغاری ہے جواس وقت طلباء

🛭 صفات البيدكي بيمثال وضاحت

ان کے آئے ہے پہلے میں ورا تھوڑا سا اس علم وین کی اجمیت بیان کرتا چاہٹا

ہوں آپ کے سامنے تا کہ آپ کو اس کی فقدرہ قیت معلوم ہو۔ یدوہ روائیتیں میں نے

آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک روایت ہے۔ حضرت انس ٹائٹڈ اور حضرت عبداللہ چائٹا

وولوں لکل کرتے ہیں کہ سرور کا کتات ٹائٹا نے فر بایا المتعلق عبال اللہ یے تکلوق اللہ

کو سمیال ہیں۔ اہل و ممیال کا افظ آپ کی زیان میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جس

کا سفیوم ہم اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے اہل و ممیال پینی مارانہ

کلیہ ہوتا ہے تو تکلوق اللہ کا کئیہ ہے۔ اللہ تعالٰ کی ذات و صفات کے لیے اس کی شان

کیلہ ہوتا ہے تو تکلوق اللہ کا کئیہ ہے۔ اللہ تعالٰ کی ذات و صفات کے لیے اس کی شان

کیلہ ہوتا ہے تو تک میں مرکبی جاتی ہے کہ اللہ تعالٰ کی صفات کا تذکرہ جب بھی آئے تو

ساتھ سے بات ذبین میں رکبی جاتی ہے کہ اللہ تعالٰ کی صفات کا تذکرہ جب بھی آئے تو

اس کو اپنے ہے قیال نہ بھی کہ شاید یہ صفت ۔ ایک ہے جسے کہ زماری صفت۔ اللہ کے

اس کو اپنے ہے قیال نہ بھی کہ شاید یہ صفت ۔ ایک ہے جسے کہ زماری صفت۔ اللہ کے

اس کو اپنے ہے قیال نہ بھی کہ شاید یہ صفت ۔ ایک ہے جسے کہ زماری صفت۔ اللہ کے

اس کو اپنے ہے تیا اس نہ بھی کہ شاید یہ صفت ۔ ایک ہے جسے کہ زماری صفت۔ اللہ کے

اس کو اپنے ہی قیال نہ بھی کے شاید یہ صفت ہے جسے کہ دور کی کتا ہے تو کہ کی کتا ہے تو کہ کی کا ذکر آئے گا کا اللہ بھی ہے جس کیان اللہ کے

اس کو اپنے کے کا ذکر آئے گا کا اللہ بھیر ہے اس کی ہے جسے کہ زماری صفت۔ اللہ کے کا ذکر آئے گا کا اللہ بھیر ہیں اس کے کہ کا ذکر آئے گا کا اللہ بھیر ہیں ہیں دیکھی و کیکھ جسے ہیں گیکان اللہ کیان

بھیرہونے کو اپنے جیسا نہ کھنے۔ اللہ مخل ہے سنے والا ہے اور ہم بھی سننے والے بیل ہم بھی سننے ہیں اللہ کے سننے کو اپنے سننے پر قیاس نہ کیجے۔ تنجید دینا جائز ٹیمل ہے۔

ہے۔ تنجید بیس دی جا سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے جب الفاظ بولے جاتے ہیں تو ساتھ بول کہا جاتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے جیسے اس کی شان کے لائق مثلاً حدیث شریف میں آت تان اول پر تنظر بیف لاتے ہیں اور آسان ہے اول پر تنظر بیف لاتے ہیں اور آسان اول پر تنظر بیف لاتے ہیں اور آسان اول پر تنظر بیف لاتے ہیں اور آسان مول پر تنظر بیف لاتے ہیں اور آسان مول پر تنظر بیف لاتے ہیں۔ در آسان مول پر تنظر بیف لاتے ہیں۔ در آسان مول پر تنظر بیف کرتے ہیں۔ در اس کے آخری تیمرے ہے میں موافی کرتے ہیں۔ دواں۔ کوئی ہے بچھ سے موافی طلب کرتے ہیں۔ کوئی ہے بچھ سے موافی طلب کرتے ہیں۔ در تن طلب کرتے والا؟ کہ میں اسے دواں۔ کوئی ہے بچھ سے موافی طلب کرتے والا؟ کہ میں اسے دواں۔ کوئی ہے بچھ سے موافی طلب کرتے والا؟ کہ میں اسے در تن وال

اس طرح سے طلوع فحر تک اللہ تعالی اپنے بندوں کو خطاب کرتے رہتے ہیں۔

یہ ہماری برنسی ہے کہ جو جاگئے کا وقت ہے ہم اس میں سوتے ہیں۔ اور جو سوئے کا
وقت ہے مشاہ کے بعد اس میں ہم جاگئے ہیں۔ اس لیے ہم اس وقت ہیں۔ اور جو سوئے کا
جاتے ہیں۔ ورنہ وہ وقت اللہ تعالی کی رحت کو لوٹے کا ہے۔ اللہ تعالی لوٹے کی تو فیل
دے۔ اس وقت اس نصور کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں خطاب کر رہے ہیں کہ جھے سے
ماگھ میں دیتا ہوں۔ معالی ماگھ و میں معاف کرتا ہوں۔ رزق ماگھ۔ میں رزق ویتا
ہوں۔ سمت ماگھ و میں صحت دیتا ہوں۔ اس نصور کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ
ہیں آتا۔ جر طیکہ اپنے تو جو حزوای وقت دعا کرنے میں آتا ہے دو مرے اوقات میں
میس آتا۔ جر طیکہ اپنے ول میں ایقین ہو کہ مرور کا نتات طاقات میں
فر مایا۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس لیقین سے ساتھ آپ واس نے جو کی فر مایا ہاکھ کے
فر مایا۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس لیقین سے ساتھ آپ واس نے جسیا میں اللہ کے
ماسنے رات کے آخری ہے میں تو ان شاہ اللہ العزیز ہر طرح سے آپ کو سکون قلب

الفيب بوكا اوراهمينان نصيب بوكااس وقت سے فائد واشاؤ كيكن يس كهنا يه طابتا بول كداس ميس بي كداللدة تح بين-آسان اول يرآت بين-تشريف التح بين-وه اناكياب، يم بى ات يو - قائل كري كري كالم بجائے كے لياك مثال دے رہا ہوں کہ ایک لفظ آنا ہے ہے ایک صفت ہے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے موصوف کی حقیقت کا جاننا ضرور کی ہے۔ جب تک موصوف مجھ میں ندآ ئے صفت کی حقیقت مجد بن نیس آیا کرتی۔ بن کہتا ہول کر مولانا صاحب آ گے۔ اس کامفہوم آب ك ذين على بك ودواز ع ي آ كا- يول آرب يل جن طرع ع يم آيا

جب بم النان كو جائعة بين قوانسان كا آنائجي جائعة بين اور جب يمن كهون کہ بادل آگیا۔ اب بادل کا آنا جو ب وہ آپ ای طرح سے فیل مجھ كے ك وروازے سے دونوں قدموں یہ چاتا ہوا آرہا ہے۔ جیسے انسان آتا ہے۔ بادل کو پھاتے میں تو بادل کا آنا محل آب بھیان جا کیل کے کہ بادل کیے آ یا کرتا ہے اگر آپ كهيل بخارة كيا\_ آنا تو بخار كالجى موكيا\_ حين بخارته بادل كى طرح آتا بندانسان كاطري آتا ب- آپ كت إين نهريس ياني آكيانداب اسكاآناكى اورطري ب ب- بالتي آئيا برنده آگيا-ساني آگيا- بركى كا آنا فورانجي آناب كدكن طرح ے آتا ہے چونکہ آپ موسوف کی حقیقت کو جائے ہیں۔ میرے دل میں خیال آگیا غصة آليا مجھے بيارة اليا۔ ويكوآنا برجك بولاجاتا بيكن ال آف كامطلب آب اس موصوف کے ساتھ لگا کر مجھتے ہیں کہ کون آیا۔ اس کی آپ حقیقت کو جانتے ہیں تو اس کا آنا بھی آ ب کی بجوین آجاتا ہے۔ اور جس کا بند بی شاہو۔ اس کی حقیقت ہی معلوم نه ہو۔ ہم اس کی حقیقت کو ہی نہ پہلے نیں۔ اس کی ہم صفت کونیس بھیان سکتے۔ اور ابند تعالی کی ذات ایک ہے جو جاری عمل سے بالاتر بو اللہ تعالی کے لیے جو

صفات بولی جا کیں گی تو چونکہ اللہ کی حقیقت اوارے سامنے نہیں۔ ہم اس کی حقیقت کو پہلے نے شہیں۔ ہم اس کی حقیقت کو پہلے نے شہیں۔ اس لیے اس کی صفات کا بھی مفہوم ہم مضعین تہیں کر سکتے۔ اللہ آتا ہے لیکن کیے ایک بھی اس کی شان کے لیکن کیے جیسے اس کی شان کے لائق ۔ اللہ کے باتھو کا ذکر قرآن لائق ۔ اللہ کا باتھو کا ذکر قرآن کی شان کے لائق ۔ اللہ کے باتھو کا ذکر قرآن کی سے بیڈ اللّٰہ فلو فی آئید نہیں اللہ کا باتھو کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ الل سنت واجماعت کا ذکر ہے اللہ کا چرہ کہا ہے۔ یہ الل سنت واجماعت کی شان کے لائق ہے۔ یہ الل سنت واجماعت کے حقیدے کے مطابق یہ دفاظ ساتھ و جس کی شان کے لائق ہے۔ یہ الل سنت واجماعت کے حقیدے کے مطابق یہ دفاظ ساتھ و جس کی شان کے لائق ہے۔ یہ الل سنت واجماعت کے حقیدے کے مطابق یہ دفاظ ساتھ و جس کی شان کے لائق ہے۔ یہ الل

اللہ کی صفات کا تذکرہ جب بھی آئے تو ذائن ٹس بول آنا جا ہے کہ جیسے اس کی شان کے لاگتی۔ ہم تشید فیمیں دیتے اور ہم اس صفت کی تفی نہیں کرئے۔ صفات ساری طابت بیں۔ لیکن ان صفات کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لاگتی۔ بیاال سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالی کی صفات کی تعبیر کا ایک طریقہ ہے۔

اہے کئے کے بارے میں قطری جذبات

اب ال طرق سے بیال کھے ٹی آیک بات مجھانا جاہتا ہوں آپ کے اہل و عمال ہیں۔ دوی ہے چچ ہیں او تے ہیں اواسے ہیں۔ بھائی ہیں بیٹیں ہیں او وہ کئیہ ہے۔ انسان کا حرائ ہے ہے کہ جو اس کے تنج کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اچھا سلوک کرے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کے خاندان کے ساتھ برا برتاؤ کرے "کھیف بہتھانے کی کوشش کرنے نصان و بینے کی کوشش کرنے وہ برا لگتا ہے۔

آپ اپ گری د کیولیس دو جمائی ہوں اور ایک بمن ہواور وہ بمین صاحب اولاد ہے۔ ایک بھائی جو ہے وہ بمین کے پچوں کے ساتھ بیاد کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے۔ اور ایک بھائی جو ہے وہ پچوں کوسیدھے منہ جاتا ہی ٹیس سے بچے اس ماموں کو یاد کریں گے جو ماموں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور ان پچوں کی ماں پچی ای بھائی کارت ویکھے گی جو بھائی اس کے بچوں کے ساتھ اٹھا برناؤ کرتا ہے اور جواس کے بچوں سے محبت ٹیس کرتا ' بیارٹیس کرتا۔ لاڑی بات ہے کہ بھن کواس سے کوئی تعلق ٹیس جو گا تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے اس فطرت کو سائٹے رکھ کر یہ بات مجھائی جا رہی ہے کہ جیسے آج کوگوں کی یہ عادت ہے کہ جو تمہارے اٹل و میال کے ساتھ اٹھا برناؤ

ویکھو اہم مدرسوں میں رہتے ہیں دور دور سے بیٹے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ روز مروکا تجربہ ہے کہ جو پچھر جا کے اپنے دالدین کو یہ بتاتا ہے کہ خلال استاد کا جمرے ساتھ بہتاؤ الجھا ہے۔ جمری تکلیف میں بحرے کام آتا ہے۔ جمری تکلیف میں استاد نے والدین کو دیکھا جو تا ہے۔ لیکن خا ابنا نہ والدین کو اس بچ کے استاد ہے جات کا دار کو دیکھا جو بائے گا۔ ان کا بیام آتا شرون ہو جائے گا۔ ان کا سات ہو جائے گا۔ ان کا بیام آتا شرون ہو جائے گا۔ ان کا بیام آتا شرون ہو جائے گا۔ ان کا بیام آتا ہو جائے گا۔ ان کا سات ہو جائے گا۔ ان کا بیان ہو جائے گا اور دول کو گا گا ہو دول ہو جائے گا اور دول کے گا ہو دول کے میان کو ان کے دل ہو تا ہو گا ہو دول کے میان کو ان کو ان کا کا دول کو گا ہو کا کا دول دول کے میان کو ان کا دول کو گا ہو کہا گا دول دول کے میان کو ان کو ان کا کا دول کو گا ہو کہ کا گا دول دول کے میان کو ان کا دار دول کے میان کا دول کو گا ہو گا ہو

یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ جس الرح جس وقت جا جی اس کو بھو لیں۔ جو آپ کے اٹل و میال کے ساتھ امچھا پر تاؤ کرے گا آپ کو اٹھا کے گا۔ اور جو آپ کے الل کے ساتھ انچھا برتاؤ ٹھیں کرے گا و و آپ کو اٹھا ٹھیں گے گا۔ یہ جو فطری جذیہ بہاں جذیہ کو سائٹے رکے کر حضور مواقات نے بات مجھائی کریے اللہ کی گلوق جو ہے و و ایسے ہے

ظبات تكيم اصر (جلاعثم)

من احسن الى عياله من احسن الى عياله

ا کتے کو پانی بلانے پر مغفرت

جواللہ تعالیٰ کے کئے پراللہ کی گلوق پراحمان کرتا ہاوران کے ساتھ اچھا برتا و کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برائجوب ہے گلوق پراحمان کرنے والا اللہ کو بہت گھوب ہے چراں بات کو سرور کا تئات مؤاللہ نے مختف مثالوں ہے مجھایا۔ حدیث شریف میں گئے تھا اور ایک آ دی جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کئے کی زبان لکی ہوئی ہو اور یہ کیلی مثی کو چافا ہے اپنی بیاس بجھانے کے لیے۔ پریٹان ہے۔ تو اس نے خیال کیا کہ میں اس کو چافا ہے اور اور پر کھانے دائر کر کئو ہیں میں اترا۔ اور موزے میں یائی جر کر مند کے ساتھ اپنا موزہ اتارا۔ موزہ اتار کر کئو ہیں میں اترا۔ اور موزے میں یائی جر کر مند کے ساتھ کی برکت ہے جی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیا یا۔ سرور کا نئات مزاق کھو ق بیاسا ہے اس کی برکت ہے جی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹھ دیا۔ اب یہ کتا اللہ کی گلوق بیاسا ہے اس

اشاخ كالخ يرجنت ل كى

اور آپ نے فرمایا کہ علی نے جنت علی (خواب علی یا ایلات المعرائ علی)
جنت علی ایک فض کو فہلنا ہوا و یکسا وہ جنت علی کے چلا گیا کہ ایک رستہ تھا رہے گئے
اور ورخت کی کاننے وار جھاڑی جو تھی وہ جھکی ہوئی تھی۔ گزرنے والوں کو تکلیف وی تھی۔
تھی۔ اس نے اس جذب کے تحت کہ علی شاخ کو بٹا ووں تا کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہوا کا کیف دی اور تھلوق کو اتنا سا اس نے فائدہ پہنچایا کہ
کانے ان کو تکلیف ندویں۔ مرود کا نات مواقر فرماتے ہیں کہ اس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی راس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی دور علی اس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی دور علی اس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی دور علی دور علی دور علی دور علی اس شاخ کے کانے کی بنا و پر علی دور علی دور

الله بلي كو تكليف دين يرعورت جنهم مين

اورساتھ يا مين فرمايا كديس نے ايك اورت كود يكھا كداس كو يلى نوع رق كى اور ووجيم عن اس لي كي وجد ال في اس في اس لي كو بالده ركف في اور وه لي بحولی بیای مرکنی۔ شاس نے اس کو چھے کھلایا شیابیا شاس کو چھوڑا تا کہ دوخود کیڑے كوزے عاش كرے اس كو يكوك ك اپنا كراراكر ليتى۔ بياس فظم كياس جاعدار چزید کدوہ بھوک بیای مرکن اس کی زیادتی کی وجہ سے ۔ توشی نے اس فورے کواس بلی كسب عجبم عن ويكفا اوريد بلى اس كونوج رى تحى جبتم عن - ( بخارى ا/ ١١٨) تو يه كما بويا لى بور اكر اس كاراحت بتنجانا محى الله كو بهند بيدتو ان كوتكليف دينا مجى بب تايند بداى طرح جب جانوركوذ كالإجائة قرمايا كد بااوجد الناكويريثان ا در دون كرا ب آب في الى جركو الله في اجازت و دى ون كراو يكن مرور كائات الل فرمايا جرى تيوكرايا كروناكداس كى ركيس كافت بوع جافوركو تكليف نه جو فَلَيُوحُ فَلِيهُ حَتَهُ الْمَانِ كُو عِلْتِ النِّ وَبَعِد كُو راحت بَايَاتُ-(مسلم ۱۵۲/۱) الله عظم ع تحت ذي كرني كى اجازت بيكن فرج الي طوريركرو کہ ذیجہ کوزیادہ تکلیف نہ ہو چھری تیز کرلیا کرو۔ کند چھری کے ساتھ ذیج کرنا جانور کے کے باعث تکلیف ہے۔ بیر ساری گفتگواس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے ہے کہ مخلوق وراحت كافيانا الله كوكتنا يبندب

## الك عجيب عديث قدى

اور بیا مدیث می روایت موجود ب\_مرور کا نکات الله فرمات می کدقیامت کے ون اللہ تعالی ایک بندے سے کہا گا کہ ش بحار تھا۔ تو میری بنار بری کے لیے مين آيا۔ وه ك كايا الله الو تورب العالمين بو ياركي بوكيا؟ اور يس تيري يار یری کے لیے کینے آتا؟ ۔ او اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تیرے یاس فلال میرا بندہ بتار تھا۔ قرنے اس کا حال نیس ہو چھا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو اس کا اجرآ ج میرے پاس
پاتا۔ ایسے بی جو کے متعلق کہیں گے۔ ایسے بی پیاے کے متعلق کہیں گ۔
(مسلم ۲/۱۱ء) تو اللہ تعالی کی طرف ہے مروز کا نتاہ بڑھا کی وضاحتی سب یہ بتاتی
ایس کہ اللہ کی مخلوق کورا دے پہنچانے کی کوشش کرد اللہ کی مخلوق کو تطیف نہ پہنچایا کرو۔
اس روایت کا تو مفہوم ہیہ ہے جو شی نے آپ کے سامنے بیان کی۔ المجلق عبال
اللہ مخلوق اللہ کا کتیہ ہے۔ واحب المجلق المی اللہ من احسن الی عبالہ سازی
اللہ میں احسن الی عبالہ سازی
مخلوق میں سے اللہ کو ایت و وقت ہے جو اللہ کی مخلوق پر اضال کرے۔ اور ان کو فائد و

### خدمت فلق كي وضاحت

اب دوسری بات کہ تھوق کو قائدہ پہنچاتا ہے تھی ہے کدر سے سے کا نتا ہٹا ویا۔ تھوق کو فائدہ پہنچاتا ہے تھی ہے کہ کئی درخت کی شان ڈکاٹ دی۔ جدانسان کو آگلیف پہنچاتی ہے۔ جس کو ہم خدمت خلق کے عوان کے ساتھ واگر قربائے ہیں۔ خدمت خلق ہے تھی ہے کہ آپ سوگیس بنا ویں۔ خدمت خلق ہے تھی ہے کہ آپ تالیاں ، فوا ویں۔ خدمت خلق ہے تھی ہے کہ کی نظے کو کیز اوے دو۔ خدمت خلق ہے تھی ہے کہ کی جو کے کو رو فی وے دو۔ چھٹی بھی چڑی ہیں ہے سادی کی سادی خدمت خلق ہی واقل ہیں اور اگر اللہ تعالی کی رضا کے لیے کی جائیں تو ہے اللہ تعالی کے نزد یک خوشی کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے اجر واثوا ہے کا باعث ہے۔

## سب سے اعلیٰ غدمت خلق

لیکن ایک بات اس ہے آگے براء کر ذراسوی کیجے کراسلام نے ہمیں جوعقیدہ دیا ہے ان میں سے اللہ کی تو حید کا عقیدہ سرفہرست ہاورتو حید کے ساتھ کچر رسالت کا مقیدہ دوسرے قہر پر ہے بیٹن اللہ کے رساول پر اور قیول پر ایمان 20۔ جس طرح ہے الله تعالی کی تو حید کا عقید و ضروری ب اور انبیار بیان کی رسالت کا عقید و ضروری ب-اللك اى كى برايركى مل كا مقيده ، كر جارى زىركى سرف يكي فين ب جويم في ويا کے اغد کر ارتی ہے۔ اور جس کا خاتمہ بطاہر حوت کے ساتھ ہوجاتا ہے بلک اس مرت کے بعد پھر اگلی زندگی شروع :وتی ہے۔ برزغ کی زندگی برزغ کے بعد آخرت کی ا زندگی ووائی زعرگی ہے جس کی کوئی انتہا میں۔ اس زعدگی کا خاتمہ تو موت کے ساتھ 🖁 ہوجاتا ہے لیکن اُس زندگی کا خاتر نہیں ہوگا۔

آ خرت کی زندگی۔ قبر کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی انظے جہاں کی زندگی ہے عقیدہ اسلام میں اتنا بی ضروری ہے جتنا کہ تو حیر کا عقیدہ ضروری ہے۔ جتنا کہ رسالت كاعقيد وضروري بي ـ توحيد كا الكاركرني والا كافري رسالت كا الكاركرني والا كافر ے۔ بالک ای طریقے ہے جو محض یہ کے بس زندگی میں ہے آ گے کوئی زندگی تیس اور اللہ تعالیٰ کے بان حباب و کتاب کے لیے ویش ٹیس ہونا۔ اور آخرت نیس آئی۔ وہ بالكل برابر مرابر اي طريق ے كافرے۔ يہ تين اركان اين وين كے توحيدُ رسالت 🛭 معاد۔ معاد کا معنی دوبار ولوٹنا زندگی کی طرف کے موت کے بعد اللہ پھر زندگی ویں گے ا ﴾ گھر حساب و کتاب ہوگا گھر اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا یہ مقیدہ تو حید و رسالت کی طرح شروری ہے اب ایک محدود زندگی اس میں ہم ایک دوسرے کو فائد و پہنچاتے ہیں۔اورا تنا اجرو تو آب اور اس خدمت فلق کے اوپر ہماری تقریریں ہوتی ہیں' مضمون جھتے ہیں انکارٹیس نے بہت شروری ہے بہت اہم سے بیضدمت جس کواللہ اً توفیق دے دے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو یائی بلا دے پیجھی باعث ثواب ہے۔ لیکن ای کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھنے کہ آخرے کی زندگی کا ہنانا اور آخرے کی زندگی کا الكاڑنا مسلمان كے نزو يك بير سب سے زيادہ اہم بيں۔ كيونك وہ زندگی چند روز وليس ﴾ لِلكه وطاز تدكى اليمي ہے جس كى چركوئى اعتبانييں ۔ اگر آكايف شروع جو كى تو تحتم تيس جو کی راحت شروع ہو کی تو ختم نہیں ہو گی ۔ وہ آخرت کی زندگی نتم ہونے والی نہیں ہے۔

﴾ تو اگر بے چندروزہ زندگی شن آپ نے کئی کو کیڑا وے ویا۔ کسی کورونی وے دی تو ہے یاعث اجر ب۔ تو کسی کی آخرے کی زعدگی کو بنانا جو ب۔ وہ کتا زیادہ یاعث ثواب

سب سے زیادہ فائدہ چہنجانے والا

اب اس برآب بدو يكف كديس في فيلى روايت برحى كدمرور كا نات الله قرمات إلى هَلْ تَلْدُونَ مَنْ أَجُودُ جُودًا

حمیس بیتا ہے کہ سب سے زیادہ جود والا کون ہے؟ جود اس کا ترجمہ ہم مخاوت ے كردية بي ليكن بدافظ الاوت عام بمطلقاً فاكده بركيانے كو كتب بي جور او ب سے زیادہ فاکدہ پہنچائے والا دوس کوکون ب من آجو د جُودًا سحاب کرام الله الله عنوال كيارسول الله والله في الله في الله والله عنها في كد هل تلدون من اجود جودا مهيل يد بكرب ب زياده جودك التياري كون ب-ب ے زیادہ قائدہ کون پھیاتا ہے؟ سحابہ نے کہاکہ الله ورسوله اعلم الله اور الله كا رسول بى بيتر جائا بكاجود جودكون ب-آب الله في كما كد الله اجود جودا اللدب سے زیادہ جودوالا ب\_اس میں تو کوئی شہد ہی تیس کراللہ سے جتنا فا کدم پہنچا بلد تقوق كا توب يكون الله كى جانب سے ب-اس مى توكى كے مقابے مى آنے کی بات ق نیس باللہ اجود جودا جود کے اعتبارے اللہ ب ترادہ -- اور پارفر مایا-

الما اجود بھی آدم پھر آ دم کی اولاد ش کے گلوق کو ب سے زیادہ فائدہ ين الله على جون علوق كوميرى ذات سب من زياده فائده بينيا ب- اللّا أَجْوَدُ بِنِي آدَمَ بَلُ آ دِم مِن عسب ناده صاحب جود من بول وار يحرفر ما فَعُ أَجُودُهُمْ مِنْ بَعْدِي بَنْ أَدِم مِن عسب إلى ورودوالاب إدوة الدور يَنْ إِنْ وَاللَّهِ وَالْحَسُ بِ مَنْ عَلِيمَ عِلْمًا لَلْشَوْةَ جُوهُم عَلَيْهِ اورهُم عَيْف مَ يعدهم

ا پھیلائے۔ علم عیمنے کے بعد جوملم پھیلاتا ہے۔ وہ بنی آ دم میں میرنے بعد سب سے ازیادہ صاحب جود ہے۔ یہ بات مرور کا کتات عظیلا نے فربائی۔ ازیاده صاحب جود ہے۔ یہ بات مرور کا کات عظام نے فرمائی۔

(شعب الإيمان٢٨١/٢م ملكوة ١١٤١)

## ایمان کی اہمیت وعظمت

اب اس کی تعوزی ہے وضاحت آب سن لیں۔ آخرت کی زندگی جو ہے اس کا بنتا بگڑنا اس کا دارومدار ایمان و کفریرے اگر کوئی محفق ایمان لے کر چلا گیا تو کامیاب ب\_اورا كرخدا نخواسته ايمان خيس لے كركيا ايمان كونتصان بيني كي كفر بي تو تاكاي على عا كا في عدد اور الل الفال كابدل كوني دوسرى ييز فيس نجات الرووكي آخرت شي الآ ا اندان کی برکت ہے ہوگی آئے ہم اس ایمان کو کوڑیوں کی قیت کا دیتے ہیں۔ عکول الكاس عنم الكوضائع كردية بين يكن جب الكي زندكي موكي توبة بطيالاك ا بمان تخی میتی چیز ہے۔قرآن کریم میں بار باراس حقیقت کو ظاہر کیا گیا۔ کہ جس وقت 👹 کافراوگ اللہ کی گرفت میں آ جا کی گے۔ اور اللہ کاعذاب سامنے آ جائے گا تو ان کے یاس اگر زیشن کا بجراؤ سونا ہو۔ یعنی اتنا سونا ہوجس کے ساتھ زیشن مجر جائے اب آ پ الداز وكري زين كا بجراد مونا كيا مقدار ب\_آج ونياك الدركت بوب بوب پیاز بی اور کتا طویل بد بیازون کا سلسلہ ہے لیکن زمین مجری ہوئی تین وہ سارے ایے ہیں جے ایک کونے میں لگا رکے میں ساری زمین خالی بری ہے اس وقت جتن مجى بيار إن انبول في زين كوئين جرا موابلك ووتو ايد بين بيك كوف عن كل عوے میں۔ لا سارے بیاروں سے زیادہ سونا اٹا کہ اس سونے کے ساتھ زیمن ج ا جائے اگرانتا موتا کس کے ماس موجود بواور وہ جائے کہ گھ سے یہ لے لیا جائے اور الجھاللد كے مذاب بينات أل جائے۔

قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسانیں ہوگا۔ آخرت کی تجات جو ہے وہ زین کا جراؤ مونا وینے کے ساتھ بھی عاصل میں ہوگی۔ تو اس معلوم ہوتا ہے کہ آ خرت میں جا r..

کے پیتہ چلے گا کہ ایمان کتا تیتی ہے۔ جس کو ہم پہاں گوڑیوں کی قیت لٹا دیتے ہیں اور تھوں کئے چیچنے روپول کے چیچنے اس ایمان کو شاکع کر دیتے ہیں وہ تھی تیتی چیز ہے۔ اس کا وہاں جا کے پیتہ چلے گا۔ قرآن کر گم کا بیان ہے مل ، الارحق ذھبا زشن کا محداد ساتا۔

باتی کوئی کسی کے کام ٹیس آئے گا کہ آپ کیس کہ شاید باپ کام آجائے گا بینا کام آجائے گا بھول کام آجائے گا بھا کام آجائے گا کوئی کام ٹیس آئے گا۔ وہاں پر تجاسے لئے گی قوالمان کی برکت سے لئے گ

معرت ابراتيم الله كاباب جنم كى ليث ين

قر آن کریم نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے بہت تمایاں کیا ہے۔ اوپ پات تجھنے کی ہے۔ واقعات جو اللہ تعالی نے قر آن کریم میں بیان کیے میں وو یکی حقیقت مجائے کے لیے بی ۔ کراہے ایمان کی قبت کو پیجاف ایرانیم عظا کا و کر کیا۔ ایرا تیم طاق کے باپ کا تذکرہ کیا کہ ان کا باپ جو تھا وہ ایمان ثیاں ادبا۔ ویٹا تی بے لیکن یا۔ ایمان نیس لایا۔ جب پاپ ایمان نیس لایا تو ہیے کا بی ہوتا باپ کے کام کیس آے گا۔ حدیث شریف عی آتا ہے گئی روایت ہے کہ قیامت کے میدان عی ایرانیم الله كا سامنا النهاب كساته و بالكار أزرك ساتحد اوروبال جوالفالا أك ين \_ على وَجْهِ آزَرُ قَتَرُهُ وَعَبَرُهُ آزرك من يركره وخهاراه وظلمت جهاني وفي وو كى ـ بب ايرانيم ويدان كو ويكيس كاكين كاكداب ابا يس تجي كما فيس كرنا قا كن جرى تافرماني نه كرية ووكين كي بيناا اب وعد و كرنا وون كه نافر ماني كين كرون گا۔ لیکن اب وید و کرنے کا کوئی فائد و نیس ۔ ایرا تیم علیٰ اللہ کی طرف متوجہ یول کے۔ وبال القايد ع كدانت ع أكبل كاك باللدة في الوعد وعده أيا قدام عدما تعاكد على في رموا كل كرول كالد ايراقيم الله كى وما قرآن على ب الأ تُلوفي يُونُ الْفِيَامَة قَامِت كَ وَن مِجْ رَجَالَ كَرَبْ لَوَ الله عَدِيرَ كَرِيرِي رَجَالَي كِما وَفِي كُ

میرے باپ کا بیرطال ہے۔ تو اللہ تعالی کئیں گئے کہ ایراتیم! یس نے جنت کو کا قروں پر حرام کر دیا ہے۔ ممنوع کر دیا ہے۔ کا فر جنت میں ٹیس جا سکتا۔ باقی بیرے کہ رسوائی کو شتم کرنے کا ایک اور طریقت بھی ہے۔ وہ بیرکد آپ کی رسوائی تب ہے کہ آپ کو بید ہو کہ بے قلائے کا رشتہ دارہے جو اس حال میں چھر رہا ہے۔

دیکھوا اس کے باپ کا کیا حال ہے۔ ویکھوا اس کے بیٹے کا کیا حال ہے۔ اور اگر وہ ایسے حال میں ہو کہ پہچانا ان نہ جائے کی کو پید ہی نہ ہو کہ کون ہے تو پھر اس پر رسوائی کی نسبت ٹیمی ہوئی۔ مرور کا نکات طابقہ فرماتے ہیں کہ اند تعالی اس آزر کو بچو کی شکل میں سنتے کرکے گذرگیوں میں نجاستوں میں آلودہ کرکے اس کو ابنی کر جہتم میں پھینگ ویں گے کوئی پیچائے گا ای ٹیمی کہ بیاریا ٹیم کا رشتہ دار ہے۔ (بخاری الاسے) بینیک ویں گے کوئی پیچائے گا ہی ٹیمی کہ بیاریا ٹیم کا رشتہ دار ہے۔ (بخاری الاسے)

یا داخل ہو جاؤ۔ اگر بیوی کے پاس ایمان نہ ہوا تو بیوی کو خاوند نیس چیزا سے گا' چاہے خاوند تی کیوں نہ ہو۔ تو کہاں گلجائش ہے یہ سوچے کی؟ کہ فلال فیض چونکہ فلال ہزرگ کی اولاد میں ہے ہے لہٰذا بیشل بیشل بیشل ہے۔ بہت ہوا مخالط ہے جو کہ ان پڑھ جائل کوگوں میں چلا ہے۔ یا چیر پرست حم کے لوگ اپنے متعلق اس حم کے مفالط رکھتے میں ان کو یاد رکھنا چاہے اس بات کو۔ کہ آخرت کی تجات میں اینا ایمان کا م آ کے گا کی

ایمان والوں کے لیے سفارش برحق ہے

باں ایمان کی دولت آپ کے پاس ہوا دنیا ہے باایمان جا کیں خاتسہ ایمان ہے ہو پرا ارکسی بزرگ سے تعلق ہے کسی بزرگ سے نسبت ہے چروہاں بیکنیس کام آئیں گی۔ اور قرشتے بھی عارش کریں گ۔ حافظ بھی اینے باپ کی جو تیوں کی دوسروں کی عاداتی کریں گے۔ علاء مجی کریں گے۔ شہداء مجی کریں گے۔ لیکن بے۔ عادث کا باب تب ہوگا۔ جبکہ پہلے اس کے باس انعان کی دولت ہو۔ باتی بدا محالیوں کی منام پرسزاجو ے ووسفارش سے معاف ہو محق ہے کہ ایک آ دی کے پاس ایمان ہے اور گناہ یمی ہے جس کی پناہیرال کوسزا ہوری ہے۔ اگر اس کا بیٹا حافظ ہے۔ اس کا بیٹا عالم ہے۔ اس كانينا شيد بإن كاكى يدرك عالعال بإن فركاد مرود كانات الله ك غادش جس كرساته بهت سارك كناه كارول كوجيتم عن اللا جائ كا اوراليصالي مجلی ہوں کے جو بھل کے کوئلہ ہو تھے ہوں کے لیکن ہوں کے سارے وہ جو بہاں دنیا ے دولت ایمان لے كر كے بيں۔ اگرائمان كى دولت باس موكى تو سفارش علے كى۔ ينابا \_ كوجى تيزا ك فاب ين كوجى تيزا كافا فاريد كوجى تيزا كالدريد ور ك يلى كام أسك بادران طرح كي نبتين بيتني بين ووب كام أسمي كي-وه تسيس بكاريس يل ركين يميل شرط يد بكرواف والى كالالالا الدارا المان ميس تو كوفى نبعت كام ميس آئ يد باب مون كي نبعت كام آئ كي د بنا 🖁 ہونے کی نسبت کام آئے گی اللہ تعالی نے انبیاء طاق 🖺 واقعات بیان کیے ہیں۔ تو ائی کے بعد کون ہے۔

## احضور ظالم كا خدمتكار چياجهم ميل

كوئى بزرگ كياني كے مقابله على أسكما بي؟ به واقعات قرآن في كيول ا سائے میں؟ اور سرور کا ننات مُراثاً العمل الانبیاء سید الانبیاء اپنی زبان کے ساتھ حضور الله في بيان فرمايا- كى في يوجها ( بخارى شي روايت ب) كد يارسول الله! الو ا طالب آپ کے ساتھ بہت ہدردی کرتے تھے تو کیا اس کا پیکٹی اس کی خدمت اس ك يكوكام آئ كى؟ آپ فرمايا كداكر من ندوجا تو ووائل المافلين من وجاء الم لين اب رب كا تو ووجيم من لكنا نعيب نيل ووكا كيونك جيم ع لكنا إيان كي البركت ے ميكن چونك بر برائى سے بيار بارسول الله عظام ك ساتھ دونے كى ويد ا \_ . أو تمام الل جَيْم عن ع بلكا بولكا عذاب ال كو و كا هُوَ في صَحْصًا ح مِنَ النَّادِ تَمَام اللَّ تاريس ع بِلكا عداب اس كوبوكا\_ ( بخارى ١/ ٥٨٨) ليكن جنم في الغنا ا نصیب نیس ہوگا وہ ہلکا عذاب کیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی حدیث میں موجود ہے وہ ہلکا عذاب بد ہے کدرمول الله عظام نے قرمایا کداس کوسرف آگ کی جوتی بہتائی جائے گی ایک روایت على ب كدسرف دو لخول تك آگ على بوكا باقى سارا بدن اس كا آگ ے باہر مولا لیکن اس آگ کی جوٹی کی وجے اور اس مخوں تک آگ کے بونے کی ويد اس كادما أي كول مولا بس طرح باغرى بلق باوروه يرجمت مولاك شايد جنتي سراجي بالمي كوجي مين بيده برح كواهون الناس اهل الناو قرارويا ملیا کے چنم کے اندر تمام الل چنم سے جو بلکا پھلکا عذاب ہے وہ اس کو ہوگا۔ (مسلم اله ١١٥/١) اب بتائي كى هم كاتعلق أب يه بلا تيتي كاتعلق ب إب بي كاتعلق ب خاوند بیوی کا تعلق بے بی جی جی تعلقات جو و نیا میں موا کرتے ہیں۔ یہ سارے کے كالم سارك تعلق اليان كے بغير بے كار بين - اليان جو كا تو يہ تعلقات كام آ كے بين ورز

قیم ۔ ایمان اتن فیتی پیز ہے کہ پر اگر اپنے پائی شاہوتو کی اور طرف ہے اس کو ماصل فیمی ۔ ایمان اتن فیتی پیز ہے کہ پر اگر اپنے پائی شاہوتو کی اور طرف ہے اس کو سامش کی کا ایمان دوسر ہے کہ کا م فیمی آئے گا۔ دیکھوا میں سفارش کا قول کر رہا ہوں اور پر حقیقت مجھا رہا ہوں کہ سفارش پر تی ہے۔ سرور کا کا تا مفارش کی گئا ہے ہوگا ہے ہوگی تیں ہوگی تی ہوگی تی ہوگی ہو کہا سفارش کرتی ہے دوائیان والا ہو۔ ایمان کی دولت پائی ہوگی تو سفارش چلے گی۔ وہاں کی دولت پائی ہوگی تو سفارش چلے گی۔ وہاں پیر گناہ گاروں کو معافی مجمی کے درجات بھی بائد ہوں کے ان نہتوں کی قدر جو سے ساری کی ساری کی ساری کی آخر ایمان پائی شاہوا تو پھر تیمی ہے۔

ایمان کی دولت کہاں سے لتی ہے؟

یہ ایمان کی دولت آپ کو کہال سے ملتی ہے؟ دو مخص جو آپ کوابھان کی حقیقت مجاع بن با يان كي هافت كرا ب- آب ك ليال عدد ورحى اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کرفندمت گارکوئی ٹیل۔ قرآن وصدیث کی روش سے بیا بات معلوم ہوئی۔ جس سے معلوم ہو گیا کہ آ قرت کی کامیالی کی بات بتائے والا۔ انیان کا راسته دکھانے والاسب سے زیادہ محن عجالوتی کا اور سب سے زیاد واحسان كرف والا بآب ي-جوآب أو قرت كي جيم عن الاعبد ونيا كي تكليف ع بیانا ال کے مقابلہ میں کوئی بات می تین ۔ اس کیے خدمت فلق دنیا کے اندر جو آپ كرت بين يامجي باعث اجرب يطين آپ كي آخرت كوسنوارنا اور آخرت كے مقداب ے آپ کو بھانا یہ ب برداحمان بجروو کرتا باور آپ کومعلوم ہوتا جاہ ك ايمان كى حفاظت جوب ووهم كي يغير تكل مولى- اورهم الله تعالى كا قرآن و حدیث کا جوآب کے ایمان کا محافظ ہے وہ اگر ملا ہے آپ کو آو ان مداری سے ملا ب- كى دورى جك سينيل ماراى ليديد والى آب ك ليالك به بدالله كا احسان اوران مداری کے اندر پیٹے کر پڑھائے والے آپ کو دین کی حقیقت مجھائے والع آن وحديث كي حقيقت مجماني والعاآب كسب بدي الاستحال إلى-

جوآ پ کوآ خرت کی کامیانی کارستد دکھاتے ہیں۔

الدارس كي اجميت

لآ اس کے ان کوآپ معمولی نہ سجھیں ہے بہت بری بات ہے۔ آج کل آپ
حضرات کو معلوم ہوگا کہ ساری ونیا کا کفر مجتمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو منائے کے
در سے ہے۔ یہ کامیاب میں ہوں گا اس بی خود مث جا کیں گ۔ نہ اسلام مشرکا نہ
مسلمان مشی گ آنے والا وقت آپ کے سامنے بالگل اس حقیقت کو واضح کر دے
گا۔ لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اس بات کو سجھیں کہ پوری قوت اس وقت امریکہ کی
اور اس کے ہم تواؤں کی اس بات ہے ہے کہ کی نہ کی طریقے ہے ان مدارس کو تتم کر دیا
جائے۔ روز پڑھے رہے ہیں۔ یہ کون کی ایک بات ہے جو اخباروں میں فیس آتی ؟ ہر
بوائے۔ روز پڑھے رہے ہیں۔ یہ کون کی ایک بات ہے جو اخباروں میں فیس آتی ؟ ہر
دوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ مدارس کو منانے کے لیے بند کرنے کے لیے پورا

## مدارس كے ظاف شوشے

لیکن آپ سے بیال کوئی کہد دے کد مدرے بند کر دوایے تو کوئی فیس کرتا۔ پیدا انہوں نے کر کرا کے ویکی کہد دے کد مدرے بند کر دوایے تو کوئی فیس کرتا۔ پیدا خراب کرتے بیل کر کرا گا کے ویکے لیا ہے آپ وہ مختلف خم کے شوشے چھوڑ کر لوگوں کا دبائے مداری جو بیس بہ صرف خطیب پیدا کرتے ہیں۔ بیال سے انجیئز بھی نظنے چائیس۔ بیال سے ڈاکٹر بھی نظنے چائیس ان مداری سے انجیئز بھی نظنے پائیس ڈاکٹر بھی نظنے پائیس ڈاکٹر بھی نظنے کہا گئیں اس کے دائی ہی سے بات آ جائے کہ واتھی مدرے والوں کو چاہے کہ انگریزی بھی پڑھا کی ۔ اور یہ انجیئز کی بھی کہا گئیں۔ اور یہ انجیئز کی بھی کی اگریزی بھی پڑھا گیں۔ اور یہ انجیئز کی بھی کھا گیں۔ اور یہ انجیئز کی بھی شیطانی کے دیا تارف کے لیے ایک شیطانی شرے ہے ایک شیطانی شرے ہے ایک شیطانی شرے ہے ایک شیطانی شرے ہے تا کہ مداری کی دیا ہے۔

#### مندتوز جواب

آپ جائے ہیں ہر چیز کے لیے ایک ادارہ ملیدہ اوتا ہے۔ آپ کے طلک میں افہینٹر گلے کا فی جائے ہیں ہر چیز کے لیک میں افہینٹر کا فی میں افہینٹر کا فی میں دائل کروا دو۔ میں دائل کروا دو۔ میں دائل کروا دو۔ دہاں ڈاکٹر بنا تا ہے آو اس کو میڈ میکل کا فی میں دائل کروا دو۔ دہاں ڈاکٹر بنا تا ہے۔ وہ کی جا کی آپ نے چیکو بنا تا تو ہے ڈاکٹر اور کے جا کی آپ نے بیٹے کو بنا تا تو ہے ڈاکٹر اور کے جا کی آپ نے فیل کو ڈاکٹر بنا تا ہے۔ وہ کی کی دائل کر اور دو۔ دہاں کو میڈ میکل کا فی میں دوائل کو گا میں اور کی بیاں افہینز بنے گا۔ دہاں ڈاکٹر بنا تا ہے تو اس کو میڈ میکل کا فی میں دوائل کر دا دو۔ دہاں ڈاکٹر بنا تا گا رہاں افہینز بنے گا۔

ميڈيكل كائح ميں آب عطي جائيں اور كيل كديرے يج كوآب الجيئر بنا دووہ كين كريدادوالجيئز بالفاكائين بدائرةب فالجيئز بالا بوالريكان عليجد و بين وبان اس ينظ كو داخل كروادو \_ تو كتني أيك والنفخ بات ہے يحس بش كوئي اخفاء قیں اب ہارے مدے جو ہیں بہ ندؤاکٹر بنانے کے لیے ہیں۔ ندائجیئر بنانے کے لي بين - يرة يكان كوما تقديدا مين ك قارى يدا مين ك ما كم يدا مين ك منتى بدا مين ك على الديث عالم بن كروي يوصف والم عالم بن كا يزهاف والم عالمين ك يبان الرأب في و يكنا بي تويد ويكواس مقعد عن مدر كامياب إن يانين-آپ بیان آ کر پوشی کراسے سال وو گھائل مدے کوائل نے کتے حافظ انا ين ؟ يا ب كوايك للى فيرت دے دين كے كدا سے مواد كا يم في حافظ عايا۔ آب ان سے پہیں کرآپ نے کتے بجال اوسدے برحائی ہا او آپ او بلی فیرت وروي كركديم في است يول كوحديث يرحانى باوريبال آكريو يسام واكر ك إن من الله والله عن إن الله ما فعد بن إن الميديك كالخ كالدرة بدعة كى گلاس کیون تیس جاری کرتے کیا حافظ بٹنا مسلمان کی شرورت نیس ے؟ میڈیکل کا فج

﴾ ئے کتے مفتی بنائے ہیں۔ کیامفتی بنیامسلمان کی ضرورت ٹیٹن ہے؟ وہاں جا کے بوچھو الله وو كين كرك بي ورا آكرا جاؤ ذرا هيتال بين واظله كور شاير تهارا دماغ خراب ب كرميد يكل كافي س آكر إلا يحية وومفق كنة مناسة إلى؟ حافظ كنة مناسة یں؟ یہ او چھنا ہے تو جا کے مدرے والوں سے بوچھو۔ جہال مفتی بنتے ہیں۔ جہال حافظ بنتے ہیں۔ اس متم کے بے محکم مثورے جو دیے جارہے ہیں۔ ان مشوروں کا حاصل بھی ہے تا کدان مدارس کی حقیقت تتم ہواوراس بیس قرآن وحدیث کے او پر سیج طور پر جوعنت ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے اس حم کے شوشے اس کیے چھوڑے جا رے ہیں کمپیوٹر کی تعلیم ہوئی جائے فلائی ہوئی جائے فلائی ہوئی جائے ہر چیز کے 73 mese 10

دارالعلوم ديوبندكا مقصد وخدمات

بچھے یاد ہے اچھی طرح ہے جس وقت و یوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت جارے بزرگوں کے دل میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا جذبہ قتا۔ مسلمانوں کی عکومت ختم ہوگئی تھی۔

میسا ئوں کی بلغار ہو گئے تھی اور مسلمانوں کو میسائی بنانے کی کوشش کی جارہی تھی تو الدے برزگوں نے سر جوڑ کے مشورہ کیا۔ کہ وین کو محفوظ کرو اور لوگوں کے ایمان کو محقوظ كرنے كے ليے درے كى بنياد بياد يونديس ركمي كي اللہ كا لا كا شكر بك اس مدرے کی جو بنیاد رکھی گئے تھی وابی ہندگی۔ اس کا فیشان بوری ونیا علی ہے اور آج میں سے بات کہتا ہوں کہ اگر میں موسی ہوں یا آ پ مسلمان میں یا دین کا نام کہیں لیا جا ر ہاہے۔ بیصد قد ہے ان بزرگوں کی خدمت کا اوران کی اس مخت کا اوران کی اس بنیاد رکھنے کا جو انہوں نے وابوبند سے شروع کی تھی۔ آئ وہ تھروطونی بوری ونیا کے اور طاری ہو یا ہوا ہے۔ اور ہر جگ اس کا فیضان جاری ہے۔ تو اس وقت مشورے میں ہے بات آ فی موادنا محد قائم نافوتوی میان کے متعلق کتاب ایجی میب سے آئی ہے اعلیا

🖁 ے ، تو اس بی پاکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو مطرات شامل کیے تھے ان میں ے بعض نے بیرائے وی کدال مدرسد کے اندر نصاب ایا رکھا جائے کہ بڑھنے کے یعد وہ سرکاری ما ادمت کر سکے سکول ٹیل لگ عکے کائ ٹیل لگ سکے استحال وے کے و مولانا نانولوی ایک نے کہا کہ جس نے ملازمت افتیار کرنی ہے وہ سرکاری ادارے فی فی میں بے برے ہیں وہاں جا کے برجے۔ ہم سرکاری مازم بنائے کے لے طالب علم كو يهال أيس يرحالي الله جم في تر آن وحديث يرحانا بالوكون ك ايمان كو محقوظ ركف ك ليريسوال اس وقت الها تها كدنساب يم كوئي ايك چیزیں رکھی جا کیں جس کی ہناء پر کوئی محض بعد ہیں اگر ملازمت کرنا عاہے حکومت میں وجانا جائے تو اس میں اتنی استحداد ہوجائے کہ دوسر کاری اداروں میں جائے تو حضرت فرمایا کہ محلی محلی کے اندر حکومت نے سکول کھول دیے جس وہاں جا کے بڑھے۔ ہم بچیں کوسر کاری ماازم بنانے کے لیے مدرسٹین بنارے اور شدیم نے اس کے اعد اس حتم کا کوئی نصاب رکھنا ہے۔ خالص ویٹی نصاب جس کے ساتھ ایک مسلمان ابی مسلمانوں والی زندگی گزار سے۔اس تم کا نصاب بیمان جاری کیا جائے گا۔

اورآج اس کی برکت ے الحمد للہ حافظوں سے دنیا جری ہوئی ہے۔مفتوں ے بحری ہوئی ہے ﷺ الحدیث کئے آگے قرآن وحدیث کانام لینے والے کئے موجود ہیں ایساس مرد وانا کی مجھ ہے کہ اس نے اس قابل ٹیس بنایا لڑکوں کو۔ کہ وہ سارے مرکاری ملازمت کی طرف لگاتے ہے جا تھی۔ بلک میں نے تو یہ بھی سا۔

اباز من جائے تواب کی ریاست

حفرت مولانا قائم نالوتوى مُنف ك صاجزاد على الله مُنفذه وه مولانا قائم عالوتوى أينية ك بعد وارالعلوم كميتم عقد حيدرآ بادكا تواب نظام اس في موادا کوائی ریاست کا سرکاری مفتی مقرر کیا۔ اور مشوروں کے لیے ان کو باا تے رہے تھے۔ ا آیک وفعداس نواب نے کہا۔ مولانا محمد احمد صاحب کو کہ میری ریاست میں وولوگ بھی ی ہیں جو سکواں اور کا لجوں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی طازم ہیں۔ اور بھن بھی جگہ او بوین بھی جگہ او بویند کے فاصل بھی میرے ہاں طازم ہیں جن بھی جا کہ جو دیو بند کے پڑھے اور نے ہیں بہارے ویک طاکہ جو دیو بند کے پڑھے اور خوات وار فہایت گفتی اور فرض شناس کا م کرنے والے ہیں۔ ہم ان کی ہونے کی ان کو گول کے سے پڑھ کر آتے ہیں۔ اس کی ہونے کہا کہ دیو بندے جتے اوگ فاصل کے بورے وہ بھی دے دیا کہ محالم و کر لیجے نواب نے کہا کہ دیو بندے جتے اوگ فاصل کی ہوئی تھوڑی بہتی تربیت کرکے کی نہ کی تھے کی اندر میٹ کرتا رہوں کا رہاں کو بہاں طازمت میں دیمہ کی ریاست میں میرے پرو کر دیا کر دیا کر یں دیو بند کا سارا خرج کی اندر میں ان کی ہوئی تھوڑی بہتی تربیت کرکے کی نہ کی تھے ایک انداز کرتا ہوں کہ دیو بند کا سارا خرج کی اندر دونا کو بیاں طازمت کی دیاست کے اندر روز گار میں آگے اور میں ان کو ایک میرے پرو کر دیا کرد یمی ان کو ایک ریاست کے اندر دونا آتے کہ حضرت تی امید سے نواب ساحب یوں کہتے ہیں۔

آپ نے قربایا ہمارے سرپرست حیات میں حضرت گنگوہی۔ مولانا رشیدا اللہ اساب گنگوہی۔ مولانا رشیدا اللہ اساب گنگوہی، مولانا رشیدا اللہ اساب گنگوہی سرپرست میں۔ ہم سب کے بزرگ ہیں۔ ان کے پاس جاؤ ان کو جا پاس بھنے دیا۔ ان کے پاس جو تنگوہی کے بیاس گنے اور جا کر بات کی کہ فواب صاحب نے بوں کہا ہے تو حضرت گنگوہی مین نے فر مایا۔ باڑھ میں جائے فواب کی ریاست۔ نے بوں کہا ہے فواب کی ریاست۔ ہم نے فواب کی ریاست کے لیے مدرسہ میں باکریں فواب کی ریاست کے لیے مدرسہ میں بنایا کہ ہم مدرسہ سے کا رکن مہیا کریں فواب کی ریاست کے لیے اور فواب کی ریاست سے لیے اور فواب کی ریاست سے لیے اور فواب کی دیاست سے بیا ہے کہ میں میں اور پی کا فوات کرنے والا ہو گوئی جدا سے کروانے والا ہو کوئی اللہ کا نام کینے دالا ہو کوئی جدا وی جا وی کی دیاست جانے کے لیے ہم نے حدرسر تیل

ینایا کہ ہم ان کو کا دکن مہیا کریں۔ ہے فہ ہم اتھا ہوا ہے بر دگوں کا۔ کس طرع ہے انہوں
نے محت کی ہے کہ لوگوں کے دین کو تھنوظ کیا۔ لوگوں کی دیا جو ہے دین کی برکت ہے
اللہ تعالیٰ روثی تو دیتا ہے۔ جو کا کوئی ٹیس مرتا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت لوگ

یشے کے یا ٹیمی کرتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں کہ مولوی تھاتے بہت ہیں۔ مولوی بہت

گھاتے ہیں مولوی کھاتے تھی ہیں یہ کھائے تھی کہاں ہے؟ جب دین پڑھے کی بات آتی ہے

ہولوی بہت کھاتے تھی لواں ہے جب مولو ہوں پہ تیسرے ہوتے ہی بات آتی ہے
مولوی بہت کھاتھیں اور واقعہ بھی ہے کہ بہت کھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے
اور اس ملم کی برکت ہے اللہ واج ویا کا مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر سنے کو حل فرماو ہے ہیں۔
اور اس ملم کی برکت ہے اللہ واج ویا کہا مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر سنے کو حل فرماو ہے ہیں۔
اور اس ملم کی برکت ہے اللہ وہ بوکا مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر سنے کو حل فرماو ہے ہیں۔
اور اس ملم کی برکت ہے اللہ وہ بوکا مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر سنے کو حل فرماو ہے ہیں۔
اور اس مرکزی مائر متوں ہی جائے کے بود گھر وو شرق گوئی رہتی ہے اور نہیں حقی میں ورہے تھیں۔
ویا جائے سرکاری مائر متوں ہی جائے کے بود گھر وو شرق گوئی رہتی ہے اور نہیں حقی میں ورہ تی گوئی رہتی ہے اور نہیں حقی میں والے کے اس کو کرکاری مائر متوں ہی جائی اس کے اور نہیں حقی اس کی برکت ہے۔ انہاں اس میں جائے کے بود گھر وو شرق گوئی رہتی ہے اور نہیں حقی کی اس کی برکت ہے۔ انہاں اس میں جائے کی اس کے احتیار کر لیتا ہے۔

مولانا مناظراحن كيلاني كانعارف

ان لیے بداری گوایے ہی رکھا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پڑھیں ا پڑھنے کے بعد آگی وین کا کام کریں وین پڑھیں پڑھا کیں۔ سرکاری طاذمتوں کا تصوران کے ول و دماغ ٹی ٹیس ہوتا چاہیے۔ بلکہ ایک بات اور مرش کردوں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے بزرگوں ٹیں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ موانا متاظر احس کیانی کھیے بہت صاحب تھم بہت صاحب فہم۔ فاضل ویو بندھے معزت شخ البند کے شاگرہ تھے۔ اور فاضل ہوئے کے بعد ویو بندے رسائے لگتے تھے۔ الموشید اور القاسم اس کے وہ ایڈ بیٹر رہے بعد میں بزرگوں کے مشورے کے ساتھ حیدر آباد یو بنورش جو تھی۔ اس میں شعید و بنیات کے انچاری بن کے چلے کے تھے اور وہاں جاکر انہوں نے بہت کام کیا و بی کتابوں کی اشاعت کا وین کا بہت بھدار اور بہت صاحب آلم تھے۔ آپ
اوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا بہت اچھی ان کی کتابیں ہیں۔ بہت معلوماتی کتابیں
ہیں۔ انہوں نے آئیبرلکھی ہے سورۃ کہف کی۔ حدیث ش آتا ہے کہ سورۃ کہف پڑھے
والے پر دجال افر نہیں کرے گا۔ دجال تہذیب افر انداز نہیں ہوگی۔ سورۃ کہف فتر
دجال سے بہتے کا وربعہ ہے بید حدیث شریف میں آتا ہے ان کا ویکن او حرفتال ہوا کہ
سورۃ کہف میں کیا خصوصیت ہے؟ جس کی وجہ سے ان کو فتر دجال سے مناسبت ہے۔
فتر دجال سے بہتے کا وربعہ ہے۔ انہوں نے بہتا تھایا اور اس لفظ کے تحت سورۃ
کونٹ دجال سے مناسبت ہے۔ انہوں نے بہتا تھایا اور اس لفظ کے تحت سورۃ
کونٹ کی آفیر کا بھی بہت سارے اصول اس میں آئے کہ دجال کا کیا اصول ہوگا؟ اس کا
مارۃ اس صورت میں کیا ہے بوری سورۃ کے اور تقصیل سے لکھتے چلے گئے۔ آگے
مارۃ اس صورت میں کیا ہے بوری سورۃ کے اور تقصیل سے لکھتے چلے گئے۔ آگے
کے بعد شم کروں گا دول قد سورۃ کہف میں وہی ایک بات عرض کرتا جا بتا ہوں اس

# واقعدموى طيئاااورخفر طياكا كاليك اتم وبلو

یاتی جزودوں میں ہے ایک جزءاس کا بیہ ہے کہ <sup>چن</sup>خر ملیظ اور موکی ملیظ دونوں پہ جارہے میں۔ پرانے زمانے میں جیسے کشتیوں میں سفر ہوتا تھا کہ کشتی دریا میں چھوڑی یائی کے ساتھ بہتی جاری ہے۔

وو کشی می سوار ہوئے اور جو کشی کا طاح تھا اس نے کرایے ٹیل لیا۔ (جو پرائے زمانے سے وستور چلا آتا ہے کوئی غذای آوئی پرزگ سا ہو۔ لوگ اس سے رعامت کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پرانا وستور ہے۔) تو انہوں نے ان دونوں پرزگوں سے کرائے ٹیل لیا۔ کشتی چلی جاری تھی تو حضرت محصر طاقائے کشتی کا ایک پیشا تو ڑویا۔ موئ طاقا کو خیال آیا کرانہوں نے تو ہم پراضان کیا کہ اخر کرائے کے میں سوار کرلیا۔ اور یہ اچھی بات ہے کدا حمان کا بدلد دینے کی بجائے ان کی کھٹی تو ڈی۔ جس پر خفر مایٹا نے کہا تھا کہ آپ اس حقیقت کوٹیس جائے ۔ جس نے کہا تھا میرے پہوال شرکا۔ آپ کو بیرموال ٹیس کرنا چاہے تھا۔ محمد سر

مستی کونا کارہ کرنے بیل حکمت

مدارس میں اگریزی تعلیم ند ہونے میں عظیم حکمت

بیر آن کریم می قصد ہے؟ جب مولانا کا قلم پیال پہنچاتو مولانا کہتے ہیں کہ میرے ذائن میں ایک بات آئی جب ہم پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد بید بہت زیروست اشکائی ذائن میں آتا تھا کہ ہوارے اکا ہرنے وابو بند میں نصاب البا بنایا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان طاؤمت نہیں کر سکتا۔ حکومت ان کو آن پڑھ مجھتی ہے۔ ویو بند کے فاضلوں کو حکومت آن پڑھ بھیتی ہے تو ان کو نصاب ایسا پڑھانا جا ہے تھا کہ بی الله يزين ك بعد كى سركارى عبد بيدوكل جونا كونى في موتا كونى اليا موتا - كيترين 🥻 كه جارے ذبين ميں بيہ بات آيا كرتي تھي توجب بيرسائے آيا حفرت فضر ملاقا كا 🛭 قصد تو برے و بن میں ہے بات آئی کہ امارے بررگوں نے بھی تھی کا پینا توزا ا ہے۔ بیٹنا اس لیے توڑا ہے کہ اگر ان کو تعلیم اٹھ دی جاتی جو انگریزی ملازمت جو کر کتے ہیں اگریز کی تو یہ اگریز کی مشین کا پرزوین کے ای کے کام آتے۔ پھریہ عادے 🖁 کام کے نہ زیجے دین کے کام کے نہ رہے۔ جارے بزرگوں نے تعلیم کا ایسا انداز 👹 التياركيا ي كديدا تكريز كي ملازمت ك قابل بي فيس بيب بيدا تكريز كي ملازمت ك لا قابل بی تیں تو کو یا کہ ان کو بھالیا انگریز ہے۔ یہ انکو بھائے کے لیے گویا کہ تعلیم کا ایسا الله التياركيا ب تاكه عاد يوفيال عادب بان عديده كروورون كام يد ا تم اتو یہ تعلیم عاری اس اندازے ہے کہ ایک حافظ حفظ کرتا ہے وہ کسی کام کا تیس 📓 موائے اس کے کہ مجد میں پیچھ کے قرآن پڑھائے۔ ایک عالم جو ہے وہ عالم بن لَّا جائے تھی مشینری میں فٹ نہیں ہوسکتا اس کو جائے کہ مدرسہ میں ہیٹے کر دین پڑھائے ﴾ تاكدوين آكے جاتا جائے -اس موج كے تحت حارب بزرگوں نے بدنساب ا بنائے تھے آپ حضرات کے ذہن میں بھی بھی اس حم کا اشکال نیس آنا جاہے کہ یہ ﴾ کیوں ٹین پڑھاتے اوہ کیوں ٹین پڑھاتے اس کے چیچے بہت اولیا واللہ کا فیم ہے بہت ﴾ اوليا والله كي يصيرت بي جو انبول في الل الداز سي نصاب بنايا بير اور اي كي 🖟 برکت سے الحد نشر آج قرآن ہی باقی صدیث ہی باقی۔ بلکہ یوں مجھو کہ مسلمان باقی۔ ا أكرب هادى كاسلىلەند دوتا تو يهال ناقر آن دونا نه حديث دوتى نه مسلمان دوتاريد الله تعالى كى طرف برحت بالله تعالى بمين ان مارس كى قدر وقيت يجان كى الأيش و اوران كراته معاونت كي توفيق د اورجم اس نوت كي قدر كري . و آجَرُ دُعُولًا أَنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ



دين فل كى محافظ بما متيس

PIO.

فطبات عكيم الاصر (طدفشم)



# دين حق كى محافظ جماعتيں

جامعة قاسية شرف الاسلام - چوك مرور شبيد ( يوك منذ ١)

بموقع تقريب فتم بفارى شريف

عاري مرجب ١١٥٨ عدالي عدم مرور على

A SUMMER STREET, STREE



## خطبه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ. وَعَلَىٰ الِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ آمًّا يَعْدُ فَهَا السَّنَهِ الْمُتَّصِل مِنَّا إلى أمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُحَارِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ يَابُ قُولِ اللَّهِ وَنَصَعُ الْمَوَازِيْنَ الْفِسْطَ لِيُوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِيْ آدَمُ وَقُولُهُمْ يُؤْزُنُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرٌ المُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَامَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْحَايِرُ. بِهِ قَالَ خَذَٰتَنَا أَحْمَدُ بُنُ ٱشْكَابِ قَالَ خَذَٰتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَعَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَبِيَّتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰن خَفِيْفَتَان عَلَى اللِّسَان لَقِيْلَنَان فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ. ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَٱتَّوْبُ اِلَّيْهِ.

\*\*\*

مديث قرآن كي تغير ب

قرآن كريم الله تعالى كى كتاب بيداوراى كاليك الك لفظ ايك الك حركت زیر زیر ب اللہ کی جاب سے ہے اور اس میں کی حتم کا تقیر اور تبدیلی فیل ہے۔ سرور كا كنات الله يرالله في قرآن كريم المارا اورقرآن كريم كي بدوي اورتغير اوراس كى وضاحت الله في اسين رسول ك و عدالكا في ليسيِّين لِلسَّاس مَا لُوِّلَ إِلَيْهِمْ جو بَكِهِ ان کی طرف اتارا گیا ہے تا کہ آپ اس کو بیان کریں اور اس کو واضح کریں۔ رسول الله سنظار نے ویلی حیثیت سے جو بھی میان فربایا۔ وہ حقیقت کے اعتبارے اللہ ک قرآن کی تغییر ہے۔طلباء نے تغصیل کے ساتھ سے ابخاری پڑھی تو انہوں نے ویکھا ہوگا ك معرت المام بخارى مُلتِه جب مجى كونى كتاب كا عنوان قائم كرتے بين-كتاب الطبارة التماب الصلوق كتاب الزكوة اوران كمحنى ايواب قوال مي قرآن كريم كى دوآيات بن كاس موضوع عظل عواج دويط عان فرمادية إلى قرآن اريم كى آيات كا تذكره يبلي أرت إن اور روايات كاسلىلد بعد عى شروع كرت يں۔ تواس شرا اشار وای بات کی طرف ہوتا ہے کہ جو بھرآ کے روایات و کر کی جا گ گ۔اصل کے امتبارے قرآن کریم کی اٹھی آیات کی تغییر اور وقع یں۔اس طرت سماب الله اور رسول الله ك فرمان كو حصرت المام بخارى في آليل بين بوز ويا-

حفاظت قرآن كے ليے دوطيق

جولوگ قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی اوا کی کے طرز وطریق کو محفوظ رکھے ہیں وہ حافظ و قاری کہلاتے ہیں۔ اور ایک درج ہے قرآن کریم کے ترجے کا اور پھر قرآن کریم کی آگ وشاحت احادیث کی روشی میں جس کو ہم تشمیر القرآن کہتے ہیں جو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں اقرآن کریم کا ترجر کرتے ہیں الله قرآن كريم كا مغيوم بيان كرت بيل قرآن كريم ك احكام كا تذكره كرت بيل بي المستقل طيف ب حافظ اور قاريون كالمستقبل طيف ب اورمضرين كاستقل طبق ب- تو الله آب نے جس وقت قرآن كريم كى آيت كے الفاظ سے موں كے تو الفاظ محقوظ ركے قراء نے۔ اس کے پڑھنے کی اواؤں کو محفوظ رکھا۔ تو الفاظ کی خدمت ان لوگوں نے

ليكن الرآب قرآن كريم كاكوني مسئلة جهنا جامين لو قرآن كريم كا مسئلة يحفظ کے لیے آپ کومفسرین کے کلام کو و کیمنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ زیر ا بحث آجائے اور ایک حافظ جور جرشی جائل الحدے الحروالاس مل ووقر آن ﴾ كريم كا حافظ بال كوش ميس مايقا كدوه سطة بيان كرب كداللد تعالى في قرآن كريم من يون بيان كيا بيدار كاحت فين بي بيد منظر بنانا ال كمفيدم كالمجانا بيد الم مقسرين كا كام ب- تومفسرين كاطبقه يليحده باور تفاظ وقراء كاطبقه يليحده بدونول こしてしてからとうしてかり

## ا حفاظت حدیث کے لیے دو طبقے

ای طرح سے مرود کا تنات اللہ کی زبان مبارک سے جوالفاظ کلے۔ ایک طبقہ ان القاظ كو محقوظ كيار كدرمول الله عظي في يرفرايا: "قال رمول الله عظي ك ساتھ ان القاظ کو محفوظ کیا جورسول اللہ کی زبان مہاک سے لکے تھے۔ اور انبول نے این زندگیاں اس برصرف کردیں۔ زیادہ سے زیادہ روایات کو حفظ کیا۔ یہ طبقہ محدثین کا اطبقة كبلاتا ب\_ جن كا كام رسول الله طرقة إلى القائل كو محفوظ ركستار اور ال من مح اور فيرسح كالتيازيد اكرنا اوران الفاظ كوامت تك بتفاتات كدرسول الله سائل في ﴿ فرمایا: به محدثین کا طبقه ہے.

ملکن یہاں بھی ان روایات ہے جہاں تک احکام کے بھنے کا تعلق ہے۔ س حدیث سے کیا علم قابت ہوتا ہاور اس سے کون سا مسلدلکا ہے؟ اس کام کے لیے اللہ تعالی نے ایک اور جلہ پیدا کیا جس کو فقہاء امت کے ساتھ تعییر کیا جاتا ہے۔ فقہاء حدیث کا مفہوم بھی بیان حدیث کا مفہوم بھی بیان محدیث کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں۔ اور فقہاء جو ہیں چوقر آن کریم کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں۔ مفہوم کو بیان کرتا ہے کا منہ سند یہ حدیثین کا کام ہے۔ احکام کا استمباط اور احکام کا بیان کرتا ہے کام ہے فقہاء کار تو ہیں ارقر ہے احکام کا استمباط اور احکام کا بیان کرتا ہے کام ہے فقہاء کی حفاظ اہم ہیں جو الفاظ کی حفاظت کے وسدوار ہیں۔ اگر آپ قر اُت کی کا جی و کی جگا افراد میں اور قر اُت کے امام بھی ہی جس اور قر اُت کے امام بھی ہیں اور ای طرح ہے فقہاء ہیں بھی بعض کو اللہ نے امامت کا دیجہ دیا۔ جو بیش ہیں ہے ہی ہو گا کہ بیان میں ایسا ایکاری بھی ہی کرتے ہیں اور قر کر کرتے ہیں امیر الموشیون کی الدیت تھے ہی ہی وقت کتاب شروع کیا کہ کرتے ہیں اور قر کر کرتے ہیں امیر الموشیون کی الدیت تھے ہی اس ایک ابتحاری بھی ہو تا کہ امام بھاری گو تھد بھی نے امام کار دید حاصل ہے۔

فقابت مين امام أعظم

اور جو میں فقیاہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو فقیاہ میں سب سے بڑا امامت کا درجہ
حاصل ہے حضرت امام الاحتیفہ کیفتہ کو۔ اس لیے ہم جیاں امام بخاری ہیفتہ کے لیے
امام المحد غین یا امیر الموشین فی الحدیث کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بوجم محضرت امام ایو
حقیفہ بھیفتہ کے لیے امام اعظم کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بعض میرے بھائی ناواقلیت کی
مناء پر یا عمداً اس لفظ کے متعلق بھی کراہت کا اظہار کرتے ہیں کداگر امام ایوحقیفہ امام
اعظم مجھے تو رسول اللہ خالفہ کیا ہوئے ؟ بیہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کداگر ابوحقیفہ امام
اعظم مجھے تو رسول اللہ خالفہ کیا ہوئے۔ اس لیے کہ امام عظم تو رسول اللہ خالفہ ہیں۔
اعظم مجھے تو رسول اللہ خالفہ کیا ہوئے۔ اس لیے کہ امام عظم کی دوئے اس محق ہیں کہ اگر ابوحقیفہ امام
اعظم کا محقی بھی تو بھی کہ اس سے بڑا رہا ہما۔ اگر قائد اعظم عربی جن جاتے ہے تو
گاکہ اعظم کا محقی بھی تو بھی ہے کہ سب سے بڑا رہا ہما۔ اگر قائد اعظم عربی جناح ہو ہو۔
اس سے بڑا تیادت کرنے والل اور سب سے بڑا رہ ہما۔ اور پر لفظ عام طور پر استعال
سب سے بڑا تیادت کرنے والل اور سب سے بڑا رہ ہما۔ اور پر لفظ عام طور پر استعال

ا موتا ہے اور سب بولتے ہیں۔ اور محد علی جنان کے متعلق بولتے ہیں۔ امام اعظم براتو احتراض باورقائد اعظم بركوني اعتراض نيين - حالانكه مفهوم دونون كاليك ب-بات دراصل یہ ہے کہ ہم ان کو جواعظم کہتے ہیں۔ تو قائد اعظم کامعنیٰ یہ ہے کہ سای لیڈروں میں سب سے بوا۔ اس کا مقابلہ رسول اللہ ساتھ کے میں سای لیڈروں ے ہے۔ ای طرح جب ہم ابو منیف مُنتاثہ کے متعلق امام اعظم بولنے میں تو وہ امام اعظم جن من ائمة الفلد تو مقابله ان كا فقهاء كرساته ب- ان كا مقابله رسول الله سَالِيَةِ کے ساتھ نیس ہے۔ جہاں تک فقباء کا تعلق ہے ان میں الوحنیفہ کو اولیت حاصل ہے زمانے کے اشہار سے بھی کہ ابو حنیفہ مہنتہ تا بھی میں اور ان کی ولا دت ۸ مند میں ہے۔ اگرچہ اتوال میں پھھا انتلاف بھی ہے لیکن رائع پہتول ہے اوران کی وفات ہے • ۵امہ میں۔ اور ان کے قریب رون ان کے ہم معر میں امام مالک پینے ان کی وفات ہے ۵ عاده میں اور ان کی آئیں میں ملاقاتیں بھی جی اور ان کی ولاوت ۹۰ د میں ہے تو کویا کہ دی سال عمر میں تھوٹے بھی ہیں۔ امام شاقعی پھٹٹا ان سے چھوٹے امام الريكام تافي يك كالكروي-

اور پھر جہاں تک فقد کی مذوین اور امت کے اندر قبولیت کا تعلق ہے قو مقلدین میں زیادہ تر تعداد امام الوطنیفہ کی فقہ پر چلنے والی ہے۔ تو اس لیے ان کو امامت کا درجہ حاصل ہے۔ تقریباً ہزار سال تک و نیا کے اندر جہاں بھی بری بری تعلق تیں دہیں۔ جیسے مظاہل کی تعکومت تھی ٹر کول کی حکومت تھی تو وہ ساری کی ساری حکومت بھی فقہ شنی کے مطابق چلاتے تھے۔ اس لیے اگر ان کو امام اعظم کہا جاتا ہو فقہاء کے مقابلے میں کہا جاتا ہے باتی ان کا مقابلہ رسول اللہ تا تھا ہے فیس ہے۔ منصب ان کا ہے ہے کہ وہ دوایات حدیث میں سے اور قر آن کریم کی آبات بلی سے احکام کا استراط کر کے امت کو بتاتے ہیں۔ جیسے محدثین رسول اللہ تا تھا ہے الفائل بتاتے ہیں تو وہ حدیث کا معنی متاتے ہیں۔

امام ترندي كا دونوك فيصله

لین ایک بیب بات ہے کہ حصرت ادام ترفی کی پیشن نے اپنی کتاب کے اندر سے
طرز رکھا ہے کہ وہ ہر روایت کو نیل کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اس روایت کے اور
آ کنہ فقہ میں ہے کس کس نے قمل کیا ہے ۔ گھر دومرا باب باعد منے ہیں اس میں ذکر
کرتے ہیں کہ اس روایت کے اور کس کس نے قمل کیا۔ مثلاً رفع الدین کا باب باعد منا
روایت نقل کی اور کہا کہ اس پر قلال فلال فقید نے قمل کیا۔ مدم رفع کی مدید فقل کی۔
یہاں بھارے ہندومتان میں جو کتا ہیں فیجی ہیں ان میں عدم رفع کی مدید فقل کی۔
یہاں بھارے ہندومتان میں جو کتا ہیں فیجی ہیں ان میں عدم رفع کا موان فیج ہے۔
یہاں بھارے ہندومتان میں جو کتا ہی فیجی ہیں ان می عدم رفع کا موان فیج ہے۔
اس بھارت ہندومتان میں جو کتا ہی فیجی ہیں ان می عدم رفع کا موان فیج ہے۔
اس بھارت کی اور ایس کی ایس میں اور کا موان کی اور اس کے اور روایت کو گی کرتے ہیں
اور ایسے فقہا دکا نام بھی لینے ہیں جن کی فقد آ کے مشہور ٹیس ہوئی اور است کے اندر دو
معروف فیس ہیں۔ تو اگر چد امام تر تدی گی گئی اور میں حضرت امام بھاری میں
معروف فیس ہیں۔ تو اگر چد امام تر تدی گی گئی اگون صدیت میں حضرت امام بھاری میں

عليات عيم اصر (جلاعم) ٢٢٠ د ين في كافظ برا منس

کرتے ہیں فقیاء کی تفصیل میں امام بخاری کا تذکرہ امام ترزی فیس کرتے ہے طلباء جانے ہیں۔ فقیاء کی فیرست میں امام ترزی امام بخاری کا تذکرہ کیس کرتے۔ محد شین کا تذکرہ آتا ہے فنون حدیث کا ذکر آتا ہے کہ دعفرت امام ترزی اپنے اس استاد کوفن حدیث کا ماہر تو مانے ہیں کرفنون حدیث کے اعدران کی رائے فیصلہ کن ہے۔ اور لیکن جہاں تک فقد کا تعلق ہے۔ اور مسئلے کو مستوط کرنے کا ذکر ہے جعرت امام بخاری کا تذکرہ وہ فقیاء کی فیرست میں فیس کرتے۔ فقیاء کی فیرست میں وہ ووسرے فقیاء کا تذکرہ وہ فیاء کی فیرست میں فیس کرتے۔ فقیاء کی فیرست میں وہ ووسرے فقیاء کا

فقهاء كي عظمت امام ترقدي مينية كي نظريس

اور ایک جگ امام تر تدی بھتے نے کتاب البنائز میں ایک روایت بیان کی۔

روایت بیان کرنے کے بعد فقہاء کی طرف ہے اس کا مفہوم لیا جو بظاہر حدیث کے

فارف ہے۔ فقہاء کا جو آو ل تقل کیا وہ بظاہر حدیث کے الفاظ کے خلاف ہے۔ قل کرنے

کے بعد کہتے ہیں خالیا الفاظ ان کے بھی ہیں الانحد اللّٰہ قالْتِ اللّٰهُ قَالَة وَهُمْ آغَلْمُ

معتمانی الْحَدیثِثِ اللّٰ فقہاء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اور حدیث کے

معتمانی اور مفہوم کو مجدتا یہ فقہاء ہی کا کام ہے (تر تدی العالم) (بات مجھدہ ہو؟ ماوی

ماوی بات مجھار ہا ہوں ۔ تو آپ حضرات کی بھی میں بھی آ رہی ہے؟) کہ قالت الفتہاء فی خفہاء نے بول کہا ہے بظاہر حدیث کے خلاف قول ہے فقہاء کا جی تی ھم

اس لیے جب الفاظ پر بحث آئے گی تو محدثین کا قول اور جب مفہوم کی بات آئے ہے گی تو مفہوم فقہاء سے لیس گے۔ محدثین کا منصب و پسے ہے جیسے حافظ قرآن کا آئے ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کی تغییر بیان کرنا حافظوں کا کامٹیس دومفسر کا کام ہے۔ ای طرح سے حدیث کے الفاظ محدثین سے لیے جاتے ہیں لیکن مفہوم فقہاء سے لیا جاتا آئے ہے۔ تو فقہاء بھی حارے محن محدثین بھی حادے محن مفاظ بھی حادے محن قراء بھی ی ہمارے محن اور مضرین بھی ہمارے محن ہم ہر کمی کا حق پچانے ہیں۔ اور ہم ہر کمی گھے لیے دعا کیں کرتے ہیں کہ دین حاصل ہونے کے لیے یہ سارے کے سارے ہمارے لیے واسط ہے ہیں۔ ہمیں نہ تحد ثین ہے اختماف ہے نہ فقہاء سے نہ حفاظ سے اختلاف ہے نہ قراء سے نہ مضرین سے ہیں ہے جامعیت کہ دین کو بچھنے کے لیے ان سب طبقات کا احسان مانا جائے۔ اور ان سب طبقات کو ان کے درجے کے اور رکھا ما کے۔

# بخارى اور فقه مين كوكى تغارض نبيس

تو بدیرا ذین اده مقل کیوں دور اس لیے کہ بین آپ کے ذین میں ایک است فران ایک ایک کریں آپ کے ذین میں ایک ایک والا اور ایک جو سے پہلے بیان کر دب سے النا چاہتا ہوں یہ بات تو حمقا آگئی بیاتو بھر سے بھائی مجھ سے پہلے بیان کر دب سے صدیت شریف کی اور بغاری شریف کی انہوں نے آپ کے سامنے کوئی خواب ذکر کیا اور وہ خواب کتابوں میں تھیا ہوا ہے۔ ادشاد القاری حضرت صولیما رشید اجمد صاحب لدھیا تو کی تقاب ہے۔ اس میں مجھی بیا تھیا ہوا ہوا کہ ابوزید ایک عالم سے جنہوں نے بیٹواب و یکھا کہ ہول اللہ طاقیا کے کہ ابوزید ایک عالم سے جنہوں نے بیٹواب و یکھا کہ اس میں انہوں کی کتاب پر سو گے۔ میری کتاب کیوں اللہ طاقیا نے فرمایا کہ کہ جات کہ ابول میں ہے۔ بیگی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کہ کہ ابتداری میں ہے۔ بیگی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کہ کہ ابتداری میں ہے۔ بیگی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کہ کہ ابتداری) میں ہے۔ بیگی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کہ کہ ابتداری) میں ہے۔ بیگی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کے ابتداری) ابتداری میں ہے۔ بیگی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کے ابتداری) میں ہے۔ بیگی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کے ابتداری) میں ہوئی ابتداری میں ہوئی ابتداری میں ہوئی ابتداری کی بیان فرمایا۔ (مقدمہ کے ابتداری) ابتداری کیا ہوئی کی تقاب کے کہ ابتداری کیا ہوئی کیا کہ کہ کا بیان فرمایا۔ (مقدمہ کے ابتداری) ابتداری کارون کیا کہ کا بیان فرمایا کو کھوئی کیا تھا کی کا بیان کر بیان فرمایا کیا کہ کوئی کے کا بیان کر بیان فرمایا کیا کہ کوئی کے کہ کا بیان کر ب

یادر کھیا خواب کوئی شرقی جی فیس ہوتا۔خواب سے کوئی مستار تابت فیس ہوا کرتا۔ بال میشرات میں شامل ہے۔ جمن سے بول اندازہ ہوتا ہے گئے ابخاری سحت کے احتیار سے رسول اللہ مؤلفات کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے۔ کل کو آپ کے مہائے یہ شاآ جائے۔ کوئی محف کے کہ آپ کے مطبع پر رات آپ کے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ بخاری رسول اللہ علیالا کی کتاب ہے۔ اور یہ قشہ کی کتابیں دوسروں کی تامین جوئی

🖁 ہیں۔ لبذا تم فقہ کی کتابیں چھوڑ و۔ صرف مدیث کی کتابیں پڑھا کرو۔ کہ حضور ناتیا نے قربایا کرتم کے تک بڑھتے رہو کے اہام شافعی کی کتاب او کویا کدامام شافعی کی کتاب ر معنا حضور طالح کو پیندیده تبیل ای لیے فرمایا که بھاری برمعواور وہ بھاری اٹھا کے آب كرسائة آجائ اور كيد ويجهو بخارى بين تويد كلها بوائ يدلكها بواب دادر آ ب كا مسلك اس ك مطابق كيل ب- جس كا مطلب بيد ب كدتم رسول الله عظام كي ا خالفت كرتے مور امام ابو حذیف یا امام شافعی كے وسي علت مور رسول اللہ طاللہ ك و بھیے نیس جلتے کل آپ کو کوئی مفاللہ ویے کے لیے ۔۔ بدآج کی بات کا حوالہ ویے ا كركين آب يري دروائي شاف الله الحال كي وضاحت كى ب

تو خواب جے تین ہوتا۔ امام شافعی منتفہ کی کتاب مدیث کے خلاف تین ۔ ابو طيفه بيلية كا كاب مديث ك خلاف بين اليكن بيرحال جي طرح س الفاظ قرآن ك فضيات بالعطرة ب الفاظ مديث كي فضيات ب الفاظ قرآن اقرب الى الله بين اور الفاظ حديث اقرب إلى الرسول بين يسكين جيسے مفسرين کي كلام قر آن كريم کے خلاف نیں۔ ای طرح فقباء کی کلام بھی حدیث کے خلاف نیں ہے۔ اس حتم کی یاتوں ہے لیک آپ میمنیوم نہ لے لیں۔ اس لیے ٹیل نے وضاحت کردی کہ فقہاء کا الا اینا درجہ ہے۔ محدثین کا اپنا درجہ ہے۔

مصے خطرہ سا ہوا تھا کہ کہیں ایبان ہو کہ کل کوئی کئے کا حوالہ وے کر آپ کے سائے آ جائے اور آپ کو اس کا کوئی جواب بھی شائے کہ واقعی وہ اورات مولوی والم ساحب نے کہا تھا کہ اہام شافعی کی کتاب تہیں براستی جائے۔ بلکے حضور علی کی کتاب ا پر حتی جا ہے۔ امام شاقعی بھی جمارے امام ابو طبیعہ بھی جمارے سارے کے سارے ا تستارے۔ سرآ تھوں ہر کین جوایک مسلک سی امام کی طرف منسوب ہو کے جاتا ا جالياً وى الى كى ياشك كرما باس كى يكول مولى بوروايك رائع برجال ربتا كا إلى التي الموق ير يحفظ كر باوجودان على كل المقاف كى بات فين مواكر ألى- الم المرسدالم عالى كادم ليدين و كى الله يك كيون

- अन्य क्षेत्र के कि कि कि कि कि कि

-の女性のなりであるして

تو ہمارا جھڑا کیا ہے؟ سارے کھٹے جیں۔ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ یکی ہم وطوت ویا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہتم بھی اختلاف کرو۔ اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔لین لب ولبجہ شریفانہ رکھو۔اور کسی بھی امام کے متعلق گٹا فاشال ولبجہ استعمال نہ کرو۔ لب ولبجہ گٹا فانہ افتیار کرد کے تو اپنا بھی افعان خراب کرد کے۔ ورنہ جہاں تک اختلاف کی بات ہے۔وو اپنی جگہ۔ حضرت امام بخاری ہیں کے عظمت بہت زیادہ

محدثين كا امام ظلم كى دلدل مين

حقیم الشان محدث ہونے کے باوجود ان کی زعر کی میں لوگوں نے کیا قدر کی ؟

آپ ان کی سواغ شخے رہیے ہیں کہ حضرت امام نے حاکم وقت کی بات قیمی مائی تو حاکم وقت کی بات قیمی مائی تو حاکم وقت نے ان کوشیرے تکال دیا۔ امام بقاری جب اس شیرے نکل کر دومرے شیر میں گئے وال سے بھی تکال دیا۔ پھرتے پھراتے ہم میں گئے تو اس میں بھی تکال دیا۔ پھرتے پھراتے ہم میں داخل نیوں ہوئے تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی تحالف ہیں اور وہ شیر میں داخل میں داخل نیوں ہوئے ویں گئے۔ اور حکومت کی طرف سے وہاں بھی میرا واطار ممنون میں داخل نیوں ہوئے تھے خرفک سی کا نام ہے۔ تو دھکے کھاتے پھرتے ہے۔ تو ای طرح الوگ ہے تھے۔ تو دھرت امام سے۔ تو دھکے کھاتے پھرتے امام میں مواخل کرتے تھے۔ تو دھرت امام خطرت امام میں مواخل کرتے تھے۔ تو دھرت امام میں مواخل ہے تو دھرت امام میں مواخل ہے تا اور کی کھاتے گئے۔ تو ایک طرح الوگ ہے تو دھرت امام میں مواخل ہے تا اور کھی ہما تو گئے گئے الگور طل ہما تو گئے ہے تو دھرت امام کے تھے۔ تو دھرت امام کی تھی الگور طل ہما تو دھرت امام کی تھی الگور طل ہما تو تھی دو تا تھی تو دھرت امام کرتے تھے۔ تو دھرت امام کی تھی الگور طل ہما تھی دو تا تھی تو تا تا کہ تام ہے۔ تو دھرت امام کی تام ہم سے۔ تو دھرت امام کی تھی تام کی تام ہم سے تو دھرت کھی تام کی تھی تھی تام کی تام ہم سے تو دھرت کی تو تام کی تام ہم سے تو دھرت کی تام ہم سے تو دھرت کی تو تام کی تام ہم سے تو دھرت کی تام ہم سے تو دھرت کی تام ہم سے تو دھرت کی تو تام ہم سے تو دھرت کی تو تام ہم تو تام کی تو تام ہم تو تام کی تو تام کی تام ہم سے تو تو تام کے تام ہم تام کی تام ہم تام کی تام ہم تام کی تو تام کی تام ہم تام کی تام

ا بھے اپنے پاس بلائے۔ تو اللہ تعالی نے دعا قبول کی اور ان کی وہاں وفات ہوگئ۔ ( سیر اعلام النبلاء ۲۹۲۱/۱۲ مر تہذیب النبذیب ۱۳۶۹ عضرت امام بخاری کی چھے لوگوں نے یہ ہے قدری کی اور شہرول سے نکائے گئے۔ حکومت وقت کے مطابق بات نہ کہنے کے متبع میں امام بخاری جیسا آ دق جو تھا اس کو بھی شہروں سے نکال ویا۔ یہ فی وی لوگ تھے جو امام بخاری میں کی زندگی میں ان سے اختلاف کرتے تھے۔

فقيداعظم كاجنازه جيل س

ساتھ ساتھ ہے جی ذکر کر دول کہ فقہ کے اندر سب سے بڑے امام ابر حلیفہ بھیلیہ ہیں۔ آج ساری دنیاان کی فقہ سے فیش باب ہور بی ہے۔ آپ کو پہتے ہے کہ امام وبو حلیفہ بھیلی کے ساتھ آخر میں کیا ہوا۔ حکومت کی بات شد مانے کی ہناء پر ابد احلیفہ بھی گرفتار ہوئے۔

جیل میں ڈال دیے گئے۔ اور ان کے سامنے حکومت کا مطالبہ ہیں کیا جاتا تھا۔ خیس مانے تھے تو روز ان کو دروں کے ساتھ چیا جاتا تھا۔ اور آخر کا ران کو ذہر دے کر جیل کے اندر ہلاک کرویا گیا۔ اور حضرت امام الوحشیفہ کا جناز وجیل سے لگا۔

## المام ما لك محطة برحكومت كاظلم

خطبات كيم إحسر (جلد عثم)

انبياء ظلاك ساتهدال دنيا كابرتاؤ

عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تق کے ساتھ حکومت کا ظراؤ اور حکومت کی طرف سے جری پردی المرف سے جنتیاں۔ حکومت کی طرف سے ماریں کھانا۔ ہماری تاریخ اس سے بحری پردی ہے۔ ہمارے اکا برے اکا برے اس خرج ہوں ہردی ہوں۔ ہوں۔ ورشہ اگر اس سے جیجے ہموں تو آ ہے کے سامنے قرآ ان کریم کی وہ آ بات پرنے دول جہاں آ تا ہے کہ ان میرود یوں نے نبیوں کو تق کیا۔ باتی تو کسی کے متعلق کرر سکتے وہ کہ کہ ان کا طریق کا کریم جیس ہے۔ لیکن کیا نبیوں کے متعلق بھی کوئی زبان بول سکتی ہے کہ ان کا طریق کا گئی جیس سے لیکن کیا نبیوں کے متعلق بھی کوئی زبان بول سکتی ہے کہ ان کا طریق کا بھی خمیس تھا ہم کی خواہشات کے مطابق تمیس بیلے تو کہ ان کا طریق کا بھی خمیس تھا ہم کی خواہشات کے مطابق تمیس بیلے تو ان ان کا طریق کا بھی حیا تر آن کریم میں اس تاریخ کو دھرایا تمیس کیا ؟

امام بخاری بھنے کی قبرے خوشبو

اب لبی بات کی گفتائش خیر ہے۔ ندیرے اندرائتی ہمت آپ دیکے رہے ہیں۔ ایکن عمل محترت امام بخاری کی بات کر رہا تھا۔ کہ حضرت امام بخاری پہلیے کی وفات چوگئی۔شہروں عمل واسطے ممنوع تھے۔ لیکن جب ان کو دنمن کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو تمایاں کرنے کے لیے اور ان کی مقبولیت کو نمایاں کرنے کے لیے ۔ یک دم ان کی قبرے خوشیو چھوٹی اور جب وہ خوشیو پھوٹی وہ جنت کی خوشیو تھی تو دیا کو معلوم 🖁 ہوگیا کہ جس کی ہم ہب بے قدری کررہے تھے۔۔ وہ اللہ کا کیسا مقبول بندہ تھا۔ ( سیر ك سائ ب سرور كا كات ملك في أفي أفي الدنيك آوي ك لي جوالله كا مقبول بوتا 🛭 ہے جنت کی کھڑ کی تھلتی ہے اور میت کو جنت کی خوشیو آتی ہے (ارداؤو ٣٠٥/٢) ی تعالی اس لو باہر جی نکال دیے ہیں۔ موہر سب سن اس کی قبر ہے بھی اسی طرح خوشبو یہ موجود ہے اور وائل الخیرات کے مواف جو تھے ان کی قبر ہے بھی اسی طرح خوشبو پھوٹی۔ اور جمارے اکا بریش ہے دھنرے موادنا احمد علی صاحب لا بوری ﷺ کی قبر ہے 🛚 قعالی اس کو با ہر بھی نکال دیتے ہیں۔ تو ہر کتاب میں امام بخاری کی اس بات کا تذکرہ مجى ايسے بى خوشبو پھوئى۔ جنهول نے سارى زندگى تو حيد كا درس ديا۔ اور اس خوشبو كا ش بھی گواہ ہول کہ بی خود قبریہ گیا ہول بیل نے جا کر اس کوسو کھا اور دیکھا ہے۔ عازى ﷺ كى قبر سے خوشبو

اس طرح سے اب جو واقعہ ویش آیا تو یس کہنا جا بتا ہوں کہ لوگ زبان ورازیاں كردب ين كدان كاطريقة فحيك فيس فقار انبول في يول كرديا انبول في وول 📓 كرديا ـ الله سے وُرو اور الله كا خوف كرو آپ كومعلوم ہونا جاہے كه يې عبد الرشيد ا عَارَى يَهِينِهِ حِس كُولُوك الله سارے حادث كا ذهـ دار تغيرات بيل- آخ جا كے سوتھو اس کی قبرے ای طرح خوشوہ کھیلی ہوئی ہے۔ اور اس کی خوشبو آج بتاتی ہے کہ وہ اند کا مقبول بقده تقارال نے اللہ کے لیے قربانی دی۔

عازى شهيد بينة اور حفرت حسين ثالث

اور باقی آیک آ دی جب وہ اینے جذبات شن آیا ہوا ہوتا ہے۔ بها اوقات

دوسری بات اس کی مجھ میں تیل آئی۔ اللہ کے بال جذب کی قدر بوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا جائے بالکل ای طرح ہے آئ تک خارجی اوگ جو الل بیت کے وحمٰن جی اورال بيت كي خالف كرت بين ... أن تك يكن يركب بين كدام مسن وللا كو ب في منع كيا قفار كيول كيا ووكر با شيء ب في روكا قفا يجركون كالحربا ش اور تعدادی است تھوڑے تھے لین اتی بری حکومت سے تکر لے لی۔مطلب کہنے کا ب ب كرمارے لوگ دوك رب فق ق الركوں كے بيان كى تلطى تى۔ رك كون نیس کین جوانے جذبے کے تحت رو کے ہوئے ٹیس رے۔ انہوں نے بہادری کا ایک ایبا نشان قائم کردیا که جب بھی کی فالم کے سامنے اکڑنے کی بات ہواتو لوگ مسين والله كان حوالدوية ين يريد اورمين الانتاك محاوره بن كيا-كدين وطوان ین گیا خالم کا۔ اور حسین عنوان بن گیا مظلوم کا ادر جس وقت بھی بہاوری بر کسی کو براهینت کرنا ہوتو ہوں کہتے ہیں کر مسین کا کردار ادا کرو۔ تو ان کا کردار آنے والی است ك لي ايك فون قائم كركيا-

اہم سنی مزاج رکھے ہیں

مندوستان کا ایک شامر ب ایمی دوحیات ب ش ف اس کی ایک کیست تی اس کانام ہے عبدالماجد دیو بندی اس کی نظم کے اندرایک فقرہ ہے کہ

کے دد دقت کے بابدال کو ہم کی جاتے رکھے ایل

و حق مراج كيا عدد مركولات على وكركر عيد كراكر والعديدان ير جائة فاعدان قربان كيا جاسكنا ب جان دى جاسكتى بأسب بكو لكا جاسكنا ب ليكن جس كوحق مجدليا اس كوچهود اخيس جاسكنا .. تو آن اگر سين نموند تعارى يجيوں في يحل كائم كرديا لو عجب طرح سے لوگوں نے بروپيگنارے كيد كي ان كومجبور كيا اوا تھا" ان کو بر ٹال بنایا ہوا تھا۔ اب وہ سارے تھا کی تمایاں ہوتے بیلے جارہے ہیں کہ کوئی rri

ا رفیال نہیں سے ہاں باپ بھی لینے کے لیے سے او بچوں نے افکار کردیا کہ ہم نیس البات۔

یں کہنا ہوں کہ اس مادہ برتی زندگی میں ہوسکتا ہے کہ بیجی ایک نمونہ قائم ہوگیا ہو (اللہ محفوظ رکھے آئے والے حالات کا کوئی پیڈیٹن) ہوسکتا ہے کہ ہر ہر مدرے میں اليا كردار ادا كرنے والے أجا كيں۔ تو وہاں بيس بھي ان كاسبق ياد ركهنا جاہے اور جمیں بھی اینے موقف سے بمنائیں ہے جان جاتی ہاتی ہے تو چلی جائے۔ اللہ خدلائے اس قتم کا وقت ۔ لیکن اگر آ جائے تو جس نے اللہ کے نام پر زندگی بجر کھایا ہے۔ تو اس پر قرض ہے کہ اس اللہ کے نام پر قربانی بھی دے۔ جمیں چین کے ساتھ اگر پیٹھ کر پڑھنے إرصافى كالخاش يس موتى تو يجراس زعدى كا مارے لي كيا فائدہ ب\_ اس كى كو يك كيت فيس الرمطال كرت بين تو صرف يك كرت بين كد بعالى تم ف وعد يك تھے۔ ماٹھ سال ہو گئے جمیں دکھے کھاتے ہوئے تم نے جس اسلام کے لیے یا کنتان قائم کیا تھا اس کو نافذ گرووجس وعدے پر ملک بنا تھا۔ لیکن جس وقت سے ملک بنا ہے اس وقت سے جو حال ہے وو آپ حفزات کے سامنے ہے۔ بہر حال ہے میں نے آیک اشارہ کردیا کہ مقولیت کے آثار آجائے کے بعد مجلسوں میں بیٹے کران لوگوں برمنی تجروند كرورا أكران كاموقت بجوش آتا ہے تو فيك نيس بجوش آتا تو كبوكراللہ ك حوافے۔اللہ ای بہتر جات ہے۔ جو کھی تھا ان کے خلاف زبان استعمال کرے اپنی آ فرت فراب شاکرہ اس کیے بین نے بیدورمیان بین ذکر کر دیا کہ علاء کے خلاف زبین کولنا۔ ایسے لوگ جنہوں نے دین کے لیے جان دی ہو۔

ظلم كى انتبا

بوسکنا ہے (ہم یرٹین کہتے ) کدان کے طریق کار میں ملطی ہولیکن جس طرح ان کو بھوٹا کیا 'جلایا کیا ہے' مارا گیا ہے۔ ان کا طریقۃ ان کے طریقے کارے جزار درجہ براہے۔ اگر طریق کاران کا بھی ٹیس تھا تو ہے کرنے والوں کا طریقۃ کارکون سا تھی (PPT)

تھا؟ ان کی طرف سے جو تلم وسم ہوا ہے کون کے گا کدیے گئے ہا آل لیے دونوں طرف نظر ڈائی طرف سے دونوں طرف نظر ڈائی جائے اور آج کل اخبارول عمل آرہا ہے۔ (اللہ کے عذاب سے ڈرو) اخبارول عمل اخبارول عمل وہ ورقے اور قرآن کریم کی تصویریں آرہی جی آپ لوگوں نے؟ اخباروں عمل سے یا تیمی آپ لوگوں نے؟ اخباروں عمل اور اپنی طرف سے جی کہدرہائے آرآن کریم کے حدیث کے لئے! جی جو کی جا اور جس طرح سے ان کے جو حقائم و

ال لیے ہم یہ ورخواست کرتے ہیں اپنے دکام ہے کہ اللہ کے مذاب ہے ڈریں۔ اور یہ آ گے شد زیادہ برجتے چلے جا کیں۔ اللہ تعالم ری ڈھٹی کیا کرتا ہے گئی جب کاڑتا ہے تو اس کی کاڑ ہے چھوٹا کوئی ٹیٹیں۔ یہ اللہ کا علم اور بروباری ہے کہ اتنا کچھ ہوجائے کے باوجود ہم اس و نیا پر زعرہ کھرتے ہیں۔ معلوم ٹیٹی اللہ کی طرف ہے کب گرفت آ جائے ۔ اس لیے ڈرنا چاہے۔ تو ہدر سول کی جفاعت کریں۔ مدر سول کے ساتھ تفاون جاری رکھیل۔ اس طرح ہے مرحوب ہونے کی ضرورت ٹیٹی ہے لا تعد سو میں روح اللہ۔ انہ لا بیشس میں روح اللہ الا القوم الکافرون۔

یہ ہم جلسوں میں یہ بات اس کے کرتے ہیں کہ تا کداس ہم کے داقد کے بعد کیں ہمارے طلباء پر علماء پر دوسرے لوگوں پر اید صب طاری ند ہوجائے کہ اگر ہم نے حق بات کی جن کا ساتھ دیا تو ہمارے ساتھ بوٹی ند ہو۔ ہم کہتے ہیں بوٹی ہو، چاہیے۔ ہمارے ساتھ اگر ہم حق پر ہیں تو اس طرح ہے ہونا جائے جس طرح ہے ہونا ہے۔ حق تمایاں ہوگا حق بات ہوگی تو ہم تا تید کریں گے ہم اس کو چھوڑ میں سکتے۔ اس بانے کو طلباء صفرات اپنے ذہن میں رکھی اور علاء صفرات بھی اپنے ذہن میں رکھی ۔

اس كے ساتھ قانون كے اغدر بيتے ہوئے مطالبہ كرنا كه حكومت ميں اسلامي آئين آئے مسلمانوں کی زندگی اس ملک میں اسر جوادر یہ فحاشی ادریہ فلاشم کی یا تیں اس ملک میں بند ہوں۔ یہ کی تھم کی غلط بات تیں ہے۔ اس تھم کا مطالبہ بمیشہ جعیت علائے 🛭 اسلام کرتی ہے اور آئ بھی کرتی ہے اور آ ہے ہے وعدے بھی کرتی ہے اور جس طرح على ورا ب كوش مى كرت رج إلى الدائم مى مار عالى ال یخاری کی آخری حدیث کا درس

بہر حال مدرے اللہ کی فعت ہیں۔ ان کی حفاظت کرنی جائے بی قرآن کریم کے الفاظ كے بھى محافظ بيل قرآن كريم كے معانى كے بھى محافظ بيل تغير كے بھى محافظ بيل صدیث کے الفاظ کے بھی محافظ ہیں اور فقہاء کی فقد کے بھی محافظ ہیں گویا کہ کل وین ك محافظ بي - الله ان كو برقتم ك شرع محفوظ ركا-

باتی اب وقت مجی زیادہ ہوگیا ہے اور بہت مجی نیس ہے اس وج سے صرف أرجد كردينا بول كد حفرت المام بارى مكت في آخرى آخرى بإب ركها ب وزن المال كا- چونكدانسان كى زندكى كالتيجية خرى آخرى وزن المال كے ساتھ بى نماياں ہوگا۔ تیامت کے دن اللہ انسان کا نزاز ورکیس کے اور بنی آ دم کے اتمال و اقوال ا و لے جا تیں کے بی امام بفاری کہتے ہیں اور بی الل سنت والجماعت کا مسلک ب الكين ديكسي؟ الك تهونى ك بات بيال قط كالفظ آيا ب اور قرآن كريم ش قسطاس كالفقد يحى ب اوراس كو تُسطاس (بضم القاف) اور قسطاس ( بكسر القاف) وونول طرح سے برحا كيا ہے۔ ترجمد الباب على چوكد قط كالفظ آيا ہے۔ اور قرآن كريم عن قمر طاس كا لفظ ب- اور دونول كالمعنى ايك عن بي يعنى عدل يواس مناسبت سے معزت امام نے قسطاس کا بھی معنی بیان کر دیا۔ بھیے امام بغاری پیٹے کی عادت شريف بكرمناست كى وجب دوس الفاظ كم حن جى ذكركروسية بين-

#### امام بخاری عض كا اقوال سلف عاستدلال

الين ساري كآب عن امام بخارى كى عادت ب- جويات يك كرت ورود اس اساف كحوال ، وكركرت بير- قال جابد الشطاس العدل كرجابد كت یں کر قسطاس کامنی العدل ہے اور ساری بخاری میں جہاں بھی عنوان آیا۔ عکرمد کا ب قول ہے معید بن جیر کا بیقول ہے حسن بھری کا بیقول ہے امام بخاری مسائل میان كرت بوئ الوال محلب الوال تابعين ساستدال كرت بوئ سنتاكو واضح كرتے ہيں۔ جس سے معلوم بواليا كد اسانف كى الباع دقرة ان كے خلاف دى 🛭 مدیث کے خلاف ہے

قرآن کو مجمواہے اسلاف کے ذریع سے حدیث کو مجمواہے اسلاف کے وریع ے اور جو کہتے ہیں کہ واسط ورمیان شی فیس ہونا جاہے۔ براہ راست مجسا باہے بے گرای ہے۔ حفرت امام تفاری کا سلک یوبیں ہے وہ Damo ساتھ ی بیشہ سلد کی وضاحت کرتے ہیں۔ برزجمد الباب کے اعد اس طرح س آئے گا: سعید بن مینب کا برقول ب حن بعری کا برقول ب ظرمه یول کہتے ہیں-عابدیوں کہتے ہیں اقوال اسلاف کے تحت منظے کی وشاحت کرتے ہیں۔ بداہام بخاری

اورييكبنا كداسول صرف وو بى بين به قال الله وقال الرسول.

يطط ب-اسلاف كى اجاع اجاع امت قياس كل يدسار ، ولاك ين جن كو امام بخاری استعال کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا اور جوطریقہ حارے اسلاف کا ہے وہ والفح موجاتا ہے۔ باتی سنتے میں اختادف قو موتا ہے جیسا کد میں نے موش کیا کہ شريفانداب و ليج ك ساتحد يون كوكدامام الوطنيف ألكاف فرمايا ليكن ان كابيةول قلال حديث ك خلاف ب- الراس طرع بات وو كى كوامر الن فيس-ہم کتے ہیں امام مالک محفظہ کا برقول ب حین برقلال حدیث کے خلاف ب

اً ان عن تو لزائی والی بات خیص ہے۔ ایول تو سطح وشام ہم افل کرتے ہیں چین جب ہم ام ليت إن و الله كت إن عفرت على ما قد كت إن أن طرح اوب كالب وأبد او اقواس میں کوئی ایسی بات نیس ہے۔ بیان بھی امام بخاری نے قسطاس کامعنی عدل کے ساتھ کیا ہے۔ لین کہا کہ مجاہد کا تول ہے چرآ کے ہے اگر قبط کا لفظ محروش استعال ا موتا ب لو تللم كم من من آتا ب القاطون بي ظالم كمعنى من ب اور مقط جو 🛚 برانساف کے معنے میں ہے۔

لفظ قسط كے بارے ميں مولاناعلى محمرصاحب يونين كي تحقيق

جهارے استاد تھے مولانا علی محرصاحب بھینے بھی الحدیث وارالعلوم کیبر والدیں۔ میرے بھی وہ استاد تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں قبط کہتے ہیں جھے کو بیرآ ہے جو قسطیں اوا کیا کرتے ہیں بیدھے ہوتا ہے۔ تو اس میں دونوں پہلو ہیں کوئی اپنا ھے۔ لے تو انساف وولول ياتي آجاتي جي- اسية هي يراكتفاء كرويه انساف ب اور دوسرب ك صرير فيندكرن كي كوشش كروة اللم بدقوان الفاقط عن ورفول باتحى أجاتى

آ کے روایت جونش کی ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن کر رمول الله عظم فرمات بي كدو كل بين جورتان كو بهت محبوب بين ررتمان كالفظ استعمال کیا۔ اللہ کے اساء ے معنی ہے ہوا کہ ان کلموں کے بڑھنے پر اللہ کی رحت جرش مارتی ہے یہ کلے زبان پر بہت مجلے مجلکے جی ۔ پڑھنے وقت کوئی تکلیف تیں ہوتی لیکن میزان می بہت وزنی ہوں کے تو یہ وزن افعال کا ذکر آ گیا۔ ترجد الباب اس سے ٹایت ہو گیا لیکن بیاں صرف اتوال کا ذکر ہے۔ افعال کا ذکر تیں ہے۔ اصل بات ہے ہے کہ جو اقوال کے وزن کا قائل ہے وہ افعال کے وزن کا بھی قائل ہے اور جو اقوال کے وزن کے قائل کیل تو وہ افعال کے وزن کا بھی قائل ٹین ۔ تو جب آیک جز ٹابت

@@@@

كنت من الظالمين

عقيدة معاد (اول)



نظبات مكيم العر (جلد شم)



# عقيرة معاو (اول)

جامعداسلاميه باب العلوم كبروريكا

بفته واراصلاحي يروكرام

بمقام.

تارى:



### خطبه

الْخَمْدُاللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهُوهُ وَنَوْمِنَ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُودُ اللهِ يَعْدِهِ الله قلا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُصِلَّ لَهُ وَمَن يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا الله وَحَدَهُ مُصِلًا لَهُ وَمَن يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّهُ الله وَحَدَهُ مُصِلًا لَهُ وَمَن يَعْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَن لِللهِ مَن الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ فَي عَدُه وَرَسُولُهُ الرَّحِيمِ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ فَي عَلَى اللهُ اللهُ وَمَن تَعِيمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلِيمُ وَ عَلَيْهَا خَلِلُونَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلِيمُ وَصَلَاقُ رَسُولُهُ اللّهِ اللهُ الْعَلِيمُ وَالشّاعِدِينَ وَالشّاكِمُ وَ عَنْهَا لَلهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلِيمُ وَصَلَق رَسُولُهُ اللّهِ اللهُ الْعَلِيمُ وَالشّاعِدِينَ وَالشّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهُ وَلَهُ الْعَلِيمُ وَالشّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهُ وَلَهُ الْعَلَى مِن الشّاهِدِينَ وَالشّاكِرِينَ وَالْمَعْمُ لِلْهُ وَلَهُ الْعَلْمُ وَالْمَعْمُ لِللهُ وَلَى اللّهُ الْعَلِيمُ وَالشّاكِرِينَ وَالْمَعْمُ لِلْهُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْمُولِينَ وَالْمَعْمُ لِلْهُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْمُعْمِلُولُهُ الْعَلْمُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ وَالشّاعِدِينَ وَالْعَامِينَ وَالْمُعْمِلُهُ الْعَلْمُ وَلَاسُلُولُهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُولِينَ وَالْعَامِينَ السَّاعِلُولُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَ

ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمَّدِينَ وَالْحَمَّدِينَ وَالْحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ كُمَّا تُبِعِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَاتُجِبُّ وَ تَرْضَى. أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَآثُوبُ إِلَيْهِ.

تمييد:

اسلام کے بنیادی عقیدے تمن ہیں توحید رسالت اور معاد۔ یہ تینوں بنیادی عقیدے کہنا تھے ہیں۔ دوعقیدول کے متعلق آپ کے سامنے شروری ضروری باتی ہو تھیں۔ تو آج تی سامنے تیرا عقیدہ جس کو بعث بعد الحوت کے ساتھ قبیر کرتے ہیں۔ معاد کا معنی بھی اون المجوت کے ساتھ تعید کرتے ہیں۔ معاد کا معنی بھی اون اسے بعث الحد الحوت کے ساتھ تعیدول میں ہے ہوئے الحد الحوت کے احداث میں ہے المحاد کے احداث الحداث ہے اسلام کے بنیادی عقیدول میں ہے ایک عقیدول میں ہے۔ الک عقیدول میں ہے۔ ایک عقیدول میں ہے۔ ایک عقیدول میں ہے۔ ایک عقیدول میں ہے۔

كلمول مين قيامت كا ذكر كيول نبين؟

آپ جائے ہیں کد کی فض کے مسلمان ہوئے کے لیے جو کل پڑھا جا ہے۔ وہ کلر کیا ہے۔ آپ لا اله الا الله محمد رسول الله پڑھتے ہیں یا شہد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدہ ورسوله پڑھتے ہیں۔ یہ جنادی کلر جس کو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں لین اس بنیادی کلے میں معاد کا تذکرہ تیں ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر معاد کا عقیدہ انتا ہی اہم ہے تو پھر اس کا کلے میں ذکر کیوں جیں۔

پہلے کلے میں ذکرفین دوسرے کلے میں ذکرفین تیسرے کلے میں ذکرفین۔ چوشے میں ذکرفین یا تھے ہیں میں ذکرفین اپھٹے میں ذکرفین۔

اورا آگر ہے تو آپ پڑھ کے منا دیں۔ان کلمات ٹل جو ہم پڑھتے ہیں جن کے ساتھ ہم میں ہے ہیں۔ جن کے ساتھ ہم میں ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ ہم شدیب اسلام بیں واقعی ہوتے ہیں ان بین اس معاد کے عقیدے کا ذکر ہے تو تو حید کا یا رسالت کا۔ اس کی کیا دید؟ جب کہ تنوں عقیدے برایر کی حقیدہ سلمان ہوئے کے لیے تو حید کا عقیدہ ضروری۔ رسالت کا عقیدہ ضروری اس طروری اس طروری اس عقیدہ اس وری ہے کہ حدویارہ الھنا بھی ہے

الا ليكن اس كا كلي ك اندر ذكر فيس-

روایات ش صرف لا الدالا الله

اصل بات یہ ہے کہ کلمہ وین کے اندر داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور باتی و بیوں سے اور باقی ملتوں سے امتیاز کا ایک عنوان ہے۔ ورشہ اصل کے اعتبار سے جو روايات من آتا ب ووتواتا بن بصفور عليل في اعلان فرمايا فولوا لا إلله إلا الله تَفْلِحُواْ لا الدالا الله يزهوفلاح ياجادًا كاوراس من لا الدالا الله ك ساته محدرسول الله كى روايت من تين آيايا آتا برا (تين) اى طرر ) مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّهِ اللَّهُ و خَلَ الْجَنَّةُ. مَنْ كَانَ آجِرُ كَلامِهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهَ وَخَلَ الْجَنَّةُ جَم فِي الدالا الله كبدويا جنت مين جلا جائے گا۔ جس كى آخرى كلام لا الدالا الله موجنت مين جلا

كلمركا اصل مقصه

ان روایات میں کسی جگہ بھی محمہ رسول اللہ کا ذکر نہیں۔ ای لیے بہت سارے لوگ جو دین کو اپنی عثل اورقهم کے مطابق تھتے ہیں۔ وو اس مغالطے میں بھی ہتلا ہو گئے كەنجات يانے كے ليے رسالت كا عقيد و بھى كوئى ضرورى نييں \_ صرف لا اله الا الله یڑھ لینا کافی ہے۔ یہ متعل ایک گردہ ہے اور ان کا ذکر کتابوں عن آتا ہے۔ اور پھر كلمة شهادت كے اعد محد رسول الله بيا حديث شريف مين آيا قرآن مين لا الدالا الله تو كى جكدة تا بيد ليكن لا الدالا الله محدر رسول الله أكف كيس تين آتا ـ تو اصل ين وين عن واقل ہونے کا ایک طریقہ ہے اور اس کے ذریعے باتی ملول سے ایک اتباز ہے۔

عَهُدِ آلْسُتُ ك وقت منول عقيدول كي تلقين

ورث سینیس کے عقیدہ صرف یمی ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ ضروری میں ۔ یہ بات میں ہے۔ اللہ تعالی نے جس وقت آ دم مایشا کو پیدا کیا تھا اور ﴾ پیدا کرنے کے بعدان کی اولا و کوموجو و کرکے ان سے ممید لیا تھا اس موقع پرانند نے جنوں مقیدوں کی تقین کی ہے۔ پہلے تو بھی تھا الست ہو بکھو۔ اس بھی تو اللہ نے اپنی رہوں مقیدوں کی تقین کی ہے۔ پہلے تو بھی تھا السب ہو بکھو۔ اس بھی تو اللہ نے اپنی رہوں ہو اور اللہ کے گفت ہم نے اقراد کرلیا اور پھر جو یہ کہا تھا کہ ہم نے بید تم ہے اقراد کرلیا اور پھر جو یہ کہا ہمیں تو پہر تھا ہوں تھا ہمیں تو کسی نے بتایا فیس کہ ہمیں تو پہر تھا اور ہم القیامة کا ذکر ہمیں تو بھی اللہ ہو القیامة کا ذکر مقی وقت السب بریم کے جواب بھی بلی کہا تھا۔ جس بھی اللہ کی رہوبیت کا مقیدہ افتیاد کرلیا تھا۔ بوم القیامة کا ترکی وہیں ہوگیا اور پھر اللہ تعالی نے آدم طالاً کو جس افتیاد کرلیا تھا۔ بوم القیامة کا ذکر ہو ۔ جو اللہ کی رہاں کہا تھا۔ کہا تھا۔ کی رہان تعالی نے آدم طالاً کو جس میری طرف سے تمہارے پائی جائے تا کہ جو ف علیہم و لا ھم یہ حوالوں ، اور جو جاری کہا تھا۔ کی اس جس سے تونون ، اور جو جاری کہا تھا۔ کی اس جس رسانت کا ذکر ہے۔ جو ماتھ تو کر کے ایک میں اللہ تو تاری قراری قراری قراری قراری قراری تو تاری قراری تھی آدم کو بھا میں تو تاری کو قراری کی ساتھ میں کردیا کہ جہم بھی والا ھم یہ حوالوں ، الدار تو جاری قراری کو جیدا کی تاری کی دورا کے تاری کی اس کرتے وقت تیوں افقیدوں کی تلقین اللہ نے گی ۔ اس جس الداری تھی آدم کو بھا کہا کہ کہا ہوں کہا گا اور بھیگ رہے گا ۔ گویا عالم ارواج بھی آدم کو بھا کہا کہ کہا ہوں کہا گا اور بھیگ رہے گا ہوں کہا گا ہوں بھی کی دورا کے گویا عالم ارواج بھی آدم کو بھا کہا کہ کی کے کہا ہوں کہا ہوں کہا کہ کہا ہوں کہا گا ہوں کی گا ہوں کہا گیں کی کہا تھا۔ کہا ہوں کہا کہ کہا ہوں کہا گا ہوں کو گور گا گا ہوں کہا گا ہوں کیا گا ہوں کہا

تو حید کا عقیدہ بھی سکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت کا تذکرہ بھی ہوا اور ساتھ ساتھ معاد کا عقیدہ بھی سکھایا کہ جو ہماری ہدایت پے چلیں گے ان کا انجام ہے ہوگا اور جو ہماری ہدایات پہیں چلیں گے ان کا انجام ہے ہوگا۔

اور ایک ون آئے والا ہے جس کو ہوم القیامة کہتے ہیں۔ اور اس ون جا کے پھر فیصلہ ہوگا کہ اصحاب النار ہو یا اسحاب الجنیة۔ اس شمن انجام کا ذکر ہے بھی تقیدہ معاد کا ہے۔ تو بنیاد تو ابتداء شمن می رکھ دی تھی جس وقت آ دم پیشا کو پیدا کیا اور ان کی اوال وکو پیدا کیا۔ تو تیجوں ہاتوں کی تنظین اس شمن کردی تھی۔

البيخ فالق س بائتها وغفلت

ونیا یس آئے کے بعد آ دم ماللا کی اولاو پر جو فقلت طاری موئی وہ فقلت اختیاء

کو پہلی۔ کیونکہ پھر مدت تک تو اُٹیں عقیدوں پر رہاور بعد میں کفر وشرک آیا اور کفر و شرک کے اندر یہ بات بھی آئی۔ اتی فظات آئی کہ بنی آ دم میں بعضے انسان ایسے بھی پیدا ہو گئے جو سرے سے اپنے خالق مالک کے قائل ہی فیمیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح آ انسان بھی پیدا ہوتا ہے سر جاتا ہے۔ یہ دنیا از ل سے ہا ایر تک رہائے ہیں اس طرح آ کرنے والا فیمی طور پر رفقار جارئی ہے۔ ان لوگوں کو وظریہ کہتے ہیں کدوہ برچیز کی انسان بھی طرف کرتے ہیں کہ زمانے کی رفقار کے ساتھ سارے کے سارے واقعات ویش آتے ہیں۔ یہ کوئی پیدا کرنے والا ہے شہوئی حساب لینے والا ہے اور شہر کوئی شاتی ہے اور شہر کا کھی خالا ہے اور شہر کوئی شاتی ہے شہر کا لگ ہے اور شہر کے کوئی شاتی ہے۔ انسان کے وجود کے مشر ہیں۔

پہلے زبانے میں بھی یہ لوگ تھے لیکن آئ کے دور میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے کا ساداروی اور یہ کیونٹ مما لک ان سب کی غیاد افکاراللہ یہ ہے۔ کمی کوالہ بائے کے لیے تیارٹییں۔ نہ یہ دین کے قائل میں نیآ فرت کے قائل میں نہ سمی خالق مالک کے قائل میں۔الوہیت کا افکاد کرتے ہیں۔

رول كاورد ناك مظر

روی میں جب القلاب آیا ہے تو القلاب آئے کے بعد ایسے ورد تاک واقعات چیش آئے جو کتابوں میں تکلیمے ہوئے ہیں۔ چونکہ القلاب مزدور لائے تھے۔ اپنی مزدوری کے عنوان ہے۔ مربایہ داروں کے طاف۔ اور پھر انہوں نے اسپنے دل بہلائے کے لیے اور اپنا خصہ تکالئے کے لیے عوامی عدائش تائم کیں اور عوامی عدائوں میں ایک مصوی خدا کو چیش کیا اور اس کے طاف مقدمہ قائم کرکے کہ یہ بھی سربایہ داروں کا حامی تھا اور سربایہ داروں کو مراعات دیا تھا اور مزدودوں کے اوقات اس نے شک کر رکھے تھے۔ مزدودوں کو کوئی روٹی تیس بلتی تھی۔ مزدودوں کو کیڑ انیس ملتا تھا۔ یہ ظلم یکی خدا کرتا تھا۔ اس کے خلاف عدالت میں فیصلہ کرکے اس کو تھیڈے مارے۔ جو

ظبات تكيم إصر (جلد شقم)

صورت بنائی ہوئی تھی اور یہ کہا کہ آج ہم روس کی صدود سے خدا کو بھی خارج کر رہے بیں اور ایئز پورٹوں پر جو بین الاقوائی تھیں وہاں پہ بڑے بڑے پورڈ لگا دیے کہ روس کی صدود میں کوئی خدائیں۔ ہم نے خدا کو روس کی حدود سے خارج کردیا۔ چنا ٹیجہ ہو بھی کیمونسٹ لوگ ان کے مختقد تھے۔ کیمونسٹ مما لک جنتے تھے ان سب کی بنیاد انکار اللہ پہ ہے۔ وہ سرے سے اللہ کے قائل ہی ٹین تھے۔

یہ قواب افغالستان میں تعارے تجاہدین نے ان کا سرکوٹ کوٹ کوئی تھوڑا سا
ان کو اللہ یا و دلا دیا۔ اب وہ بکھ قائل ہونے لگ گئے ہوں گئے کہ کوئی شرور اللہ ہے۔
جس نے بیبال ان مساکین کو ہمارے او پر مساط کر کے ان کا ظرور توڑ دیا۔ ور ترحیقت
کے اختبارے وہ اس کے محر ہوگئے تھے۔ ایئر پورٹوں پر جہال ہے باہر کی دنیا آئی
ہے ملک میں واقعل ہوئے کے لیے۔ تو یہ بورڈ گئے ہوئے تھے کہ مملک روس کے اندر
کوئی خدا فیس ہم نے خدا کو روس ہے خارج کردیا ہے۔ (معاق اللہ) تو یہ موجودہ
دورکی آیک بہت بڑی آخت ہے کہ الکار خدا کرنے والے لوگوں کی بہت کارت ہے۔
کولیوں میں پڑھے والے لو تورشیوں میں پڑھنے والے لوگوان آکار و بیشتر اللہ تعالی
کے بارے میں مشکوک وشبہات میں جتا ہیں۔ اور اگر چہ کسی کی رہا ہے کہ تا ہوئے
ترح کے بارے میں مشکوک وشبہات میں جاتا ہیں۔ اور اگر چہ کسی کی رہا ہے کہ انسان جو
شرح کے بارے اظہار تیس کرتے ہو ول ان کا بھی کہتا ہے کہ خدا کوئی تیس۔ انسان جو
بھوکرتا ہے خود می کرتا ہے۔ کرتا ہے کہ خوا تا ہے بھا ہی جی جو وجود اللہ کا انکار
کرتے ہیں۔

#### كرور ول خداؤل كے پجارى

اور پھر جو الد ك قائل موت ان ك اخدر پھر ايك بھى تھے جو ايك برندرب بلكدائبوں نے الدكى بجائ البد بنا ليے اور آيك سے بوستے پيلے گئے اور كتے بوستے پلے گئے كئے البد بنا ليے بركى كا عليمد والد حتى كدآب كومعلوم ہوگا كدآ پ الله على بالمال كالمك بمدوستان جس ش بمدوات بي قو بندوس كروز ويعاؤس كى يوما کرتے ہیں۔ یعنی جس وقت محدوثان کی آبادی ۳۳ کروڑ ہو کی قو ہر ایک کے تھے عمل آبک خدا آتا ہوگا اور جب اس ہے کم آبادی تھی۔ تو آبک کے جھے میں وو دوخدا بھی 🖥 آتے ہوں گے۔ آج اس کی آبادی ۵۵:۸۸روڑ کے قریب چی گی۔ تو بھی تین تین آ دمیوں کے جصے ٹی ایک ایک خدا آ جاتا ہے تو ہندوؤں کی ٣٣ کروڑ دیوش میں جن كى يە يوجاكرت يىل- توجب برے كے تو اتابدے علے كاكد زياده يا دياده با لیے۔ بیمائوں نے تین بنا لیے۔ جوسیوں نے دو بنا کیے اور ای طرح سے تین موساتھ ابت الأمركين مك في بنائ بوع تق جويت الله عن ركع بوع تقر ال جبالك = آك يدع و مركى مدير فير عنين - و آدم عدد ك يع ليا و الدكام ع الكاركوديا إلى مانا لوآك برحة على الحراري كوني مدنين. ﴾ پيته نيس کس جيز کواله بنايا۔ پاڻي کو بنايا آهڪ کو بنايا درختوں کو بنايا 'پھروں کو بنايا۔ حیوانوں کو بتایا۔ انسانوں کو بتایا ہے چرائ طرح سے سارے کا سارا معالمہ چان رہاتو ہے جومتف حمري لتي بي-

باقی ملتوں سے متاز کرنے والا کلمہ

ان ملتوں سے امتیاز پردا کرنے کے لیے آپ کو کلہ دیا گیا۔ کلے بش جب آپ کتے جیں لا الدالا اللہ تو آپ دوملتوں سے ملیحدہ ہوگئے۔ ایک وہ جو سرے سے الد ک قائل ٹیس اور وہ جو ایک سے زیادہ کے قائل جیں۔ لا الدالا اللہ نے ہمیں دونوں سے ممتاز کردیا۔

لیکن دونوں سے ممتاز کرنے کے بعد لا الدالا اللہ پڑھے والی اور ملتیں بھی ہیں۔ لا الدالا اللہ پڑھے والے نوح طفا کے امتی بھی ہیں۔ واؤد ماتھ کے امتی بھی ہیں۔ موئی طفا کے امتی بھی ہیں۔ مینی طفا کے امتی بھی ہیں۔ بیسب لامالدالا اللہ پڑھے ہیں تو ابھی مہت ساری ملتیں المک باتی ہیں جو لا الدالا اللہ پڑھنے میں حارے ساتھ شریک

لا جس وقت ہم میتاز ہو گئے۔ امتیا زقائم ہوجائے کے بعداب یات ہمارے سے علی آگئی کہ لا الد الا اللہ پڑھنے کے ساتھ جب ہم ایک ملت بن گئے اب مید ملت جو ہے اس کے اجزائے ترکیمی کیا جی اور کن اجزاء کے ساتھ مید ملت ترکیب پائے گی۔ اب مید ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے صرف تو حید و رسالت بینی لا الد الا اللہ تھر رسول اللہ کلے جس شامل ہوگئی اور باقی مقتیدے سازے کے سازے ان وولوں جزء وں کے لیچے آگئے۔ ورزر بیٹیمی کے مرف بینی کلمہ پڑھ لیمنا کافی ہے۔

اگر كوئى يكل يدحا بيكن قرآن كواللدى كتاب يس مانا قو كافر ب-

- ディングランジングランジーション 8

@ كل يرحا ب صور الله كوخاتم القيين أيل ما تا كافر ب-

کلے پڑھتا ہے لیکن جنت کا الکار کرتا ہے دوزخ کا الکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت دوزخ کا مطلب ہے کہ گئے زندگی گزارہ گئے تمہارا مطلب اپھا ہے۔ للط زندگی گزارہ کے قو مطلب تمہارا تراب ہے۔ جس طرح سے مطرین حدیث وفیرہ کہتے ہیں تو یہ کویا معاد کے مطر ہو گئے جنت اور دوزخ کے مطروع کئے بالکل کافر ہیں۔ اس میں

ا كون ى قلىشىكى بات ب-

لیکن یاتی ملوں سے ملیدہ ہوکر اب یہ جارا داخلی سٹانہ آگیا۔ تو عنوان قائم موگیا جارا۔ کہ ہم میدوی فیک کیونک میدوی تھے رسول اللہ فیک پڑھے۔ ہم میسائی فیک ی کیونکہ وہ محمد رسول اللہ فیس پڑھتے۔ اس لیے ان دو جڑؤں کے اوپر اکتفاء کرایا جاتا ہے۔ ورنہ پینیس کداس کے علاوہ کوئی دوسراعقید فیس۔ العث بعد الموت يرز بروست عقلي وليل

مختیدے اور بھی بہت سارے ہیں اور ان میں ے ایک بنیادی مختیدہ ہے بعث ابعد الموت كامرنے كے بعد دوبارہ اٹھتے كا اور اللہ تعاتی كے سامنے پیش ہونے كا\_اس عقیدے کی اہمیت اسلام کے اندر توجید ورسالت کے برابر ہے۔ بلکہ ایک وجہ سے ب عقیدہ تماری زندگی کے اندرا نقلانی اور بہت مؤثر تعقیدہ ہے۔ اگر بیعقیدہ نہ ہوتو توحید ورسالت پرائمان لائے کی بھی تح کیے جس پیدا ہوتی اور توحید ورسالت پرائمان لائے - t TUS CE कि की कि कि

اس مقیدے کے شہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زندگی گزار کی اور گزار نے کے بعد ختم ہوجا کیں گے آ کے کچھے بھی آئیں۔ اِنْ چِنی اِلَّا خیلوننا اللَّذَنِيَا نَمُوْتُ وَ يَحْيٰل بِي زَمُنَ بِ اللَّ مِن السَّانَ بِيوا بوتْ مِن اور مر جاتْ مِن - وها نحن يمبعونين بم الفائر تين جائي ك- أو الرصرف ين زندكى بيا واندكى ال کامیاب محض کون ہوگا۔ جواس زعد کی میں اپنا وقت میش و فشرت سے گز ار لے۔ آ رام ے گزار کے۔ محنت ومشقت اٹھائے والے کو پھر کامیاب فیل کہد سکتے۔ ایک آ دی گئ ے لے كرشام تك أوكرى افغانا باورشام كود ادري كمانا ب اور ايك آدى بازار على ذراسا چكر كائا ہے۔ جيب تراش كرك برادول ددي في كرك كے ال ال بي - تو محت مردوری کرنے والے کے مقابلے میں آپ کو کہنا بڑے گا کہ جیب زاش کامیاب ب-اس کو بغیر محت کے اتی وولت حاصل ہوگی ۔اس کے ساتھ وواہے عرب سے しちなっとしてとなっととなる

مرفے سے بعد تو مزدوری کرفے والے نے بھی فتح ہوجاتا ہے اور جیب تراش نے بھی محتم ہوجاتا ہے۔ اور ایک آ دی سے لے کرشام تک و کان یہ بیٹ کر عث کرتا

ے کانے کے لیے اور چور آتے ہی اوالوآتے ہی اور مینے کی کمانی ایک ای ون ش اشا کے لیے جاتے ہیں۔ پھر تو یہ ڈاکو کامیاب ہیں۔ بغیر محت کے اتّی دولت ان کو عاصل ہوگی اور جو محت مردوری کرتے ہیں اور حال کماتے ہیں کی کو کوئی تکلیف فیس ا بھاتے ان کی زندگی کو ناکام کہتا ہے گا۔ گھر کامیاب زندگی ای کی ہوگی جومرض کے مطابق کھائے۔ مرضی کے مطابق پینے اور بلا محت اور بلا مشتنت ان کو دولت حاصل بوجائ ۔ جا ب رشوت سے عاصل ہو جا ب مود سے عاصل ہو جا ب و كيتن سے حاصل مواجات جوري سے حاصل موالو ان لوگوں كوكامياب كمانيز ساكا جو كديش و عشرت ے اپنا وقت گزارتے ہیں اور بغیر محنت کے ان کو دولت حاصل ہوجاتی ہے۔ ان کونا کام قرار دینے کی اور محت مزودری کرنے والوں کو اچھا قرار دینے کی آپ کے پاس کیا ولیل ہے؟ آپ یاس اضارے کھیں گے؟ کیونکدایک آوی کو کرا نصیب فیس وه مجی ختم اورایک بروقت ریشم میں ملیوں ربتا ہے اور بیش وعشرت کرتا ہے وہ مجی فتم۔ ایک نے مرضی کے مطابق کھایا اور ایک نے مرضی کے مطابق فیس کھایا انهام وونوں کا برابرتو چرکیا ضرورت ہے حلال اور حرام می اقبار کرنے کی؟ کیا حرورت بحبيس رات كوالله كوياوكرني كى اوراقد كے شيار يانى سے وضور كرك المازي يزعن كا بكاسار عكمار عاى طرح عافي عاور بدمعاش بوجاة-ائی میش بوری کرو۔ جہاں سے بھی متی ہے۔ لوث اور چوری کراو۔ واک ماراو۔ جب تراش لواور کھا و بور چھک مرنے کے احد قرب نے برابر ہوجانا ب گر کامیاب ان الوكون كوكها يز عالم اوركامياب دوفين إلى جوائي عنت مرددى كرت إلى اور مر مجی آرام کی روفی فیل کھا گئے۔ بلد لوگوں کے سامنے مراوب ہو کے دیتے ہیں۔ان کی زندگی کوئی کامیاب زندگی تبیس۔

اور آپ جانے بین کداگر کی کے بیسے کے اندر مقل ہو وہ بھی بھی بیٹ اگر کی کرسکا کہ ڈاکو محنت مردوری کرتے والے کے مقالبے میں زیادہ کامیاب ہے۔ کیونکہ وہ دولت جلدی حاصل کرلیتا ہے۔ ونیا کے اندر کوئی ملک معلوم ہے جہاں چوری ڈائے کو اچھا عمل کہا گیا ہو؟ کہ سے بغیر محنت کے دولت حاصل کرنے کا ڈربیہ ہے۔ کہیں آپ نے سنا ہے؟ (خیس) کو سارے انسانوں کی عشل کہتی ہے کہ بیطریقے غلط ہیں لیکن ان کو خلط کہنے کا مطلب کیا ہوا۔ اگر کوئی متیجہ لطفے والانہیں اور اس محنت مزدوری کرنے کا اور سکین بن کے رہنے کا فائدہ کیا ہوا۔ اگر کوئی متیجہ نظفے والانہیں۔

وین زندگی کا اصل محرک عقیدہ معاد ہے

قرشر بعت نے جوہمیں تقین کی ہاور حارے ذہن کے اعدر حارے ول کے اعداب یات ابتداء سے وال دی کرتم نے بیٹین جھتا کہ ہم نے زعدگی میس گزار نی ہے۔ صرف میں زعدگی ٹیس ہے بلکد آ کے ایک اور زعدگی جی ہے۔ مرنے کے بعد پھر حتیمیں زغدہ کیا جائے گا۔

زعدہ کرنے کے بعد پھر تمہاری زعر گی کا حماب کتاب لیا جائے گا اور ذرے اور کا حماب کتاب لیا جائے گا اور ذرے اور کا حماب ہوگا استے کا م کے ہوں کے قو حمہیں جنت مطے گی۔ اور اگر استے کا م شیس کے ہوں کے قو حمہیں جنت مطے گی۔ اور اگر استے کا م شیس کے ہوں کے قو حمہیں جنت مطے گی ۔ اور اگر استے کا کا تصور کیے ہوں کے قائل اور یہ ہے انسان کی مطی زعر گی گئی انسان کے مطل زعر گی گئی انسان کی مطی زعر گی کے عمل انتقاب لانے والی چڑے اگر جنت دوز خ کا تصور نہ ہوتو انسان کی مطی زعر گی کے اعمر استے قل کی کے دوئے کے لیے حرک کوئی تیس اور یہ کا م کے دوئے کے لیے حرک کوئی تیس اور یہ کا میں۔ اب بچھ رہے ہوال کی ایمیت ؟ (بق) تو حید کا اگر جنت دوز خ پہرے گا۔ نہیں۔ اس کے تو حید کا اگر جنت دوز خ پہرے گا۔ رسالت کے قائل ہونے کی ضرورت بھی جی چڑی آئے گی جس وقت آپ کا یہ تعقیدہ رسالت کے قائل ہونے کی ضرورت بھی چڑی آئے گی جس وقت آپ کا یہ تعقیدہ کی اس کا اگر جنت دوز خ پہر پڑے گا۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو جنت ملے گی کی عقیدہ خیس کے تو جنت ملے گی کی عقیدہ خیس کے تو جنت ملے گی کی عقیدہ خیس کے تو جند ملے گی کی عقیدہ خیس کے تو جند ملے گی کی سامنے ہوگا تو آپ رسانت تھے کی گئیس کے تو جند ملے گی کی میں میں کہ کی کی کیستی کی کی کیستی کی گئیس کے تو جند کی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کر اپن کے اور اس انجام پر آپ کا لیقین ہوگا تو آپ رسانت تھے کی کوشش کر اپن گے اور اس انجام پر آپ کا لیقین ہوگا تو آپ رسانت تھے کی گئیستی کی کوشش کر اپن گے اور اس انجام پر آپ کا لیقین ہوگا تو آپ رسانت تھے کی کوشش کر اپن گے اور اس انجام پر آپ کا لیقین ہوگا تو آپ رسانت تھے کی کوشش کر اپن گے اور اس انجام پر آپ کا لیقین ہوگا تو آپ رسانت تھے کی کوشش کر اپن گے اور اس انجام پر آپ کیا گئیستیں ہوگا تو آپ رسانت تھے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کا تو حید کی کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش

کوشش کریں گے اور اگر ہے انجام آپ کے ذہن میں نہیں تو نہ توحید کے مقیدے کی ضرورت ہے نہ رسالت کے مقیدے کی ضرورت ہے۔ جانوروں کی طرح پیدا ہوؤ۔ کھاؤ ہے۔ پیپ مجرور بچے پیدا کرو۔ قد کر مؤدث استفے رہوز ندگی گزارتے چلے جاؤ۔ ایس اتنا سالقسور ہوگا۔

# عقيده معادى ابميت

ال لیے ہے عقیدہ بہت زیادہ ایمیت رکھتا ہے اور قرآن کریم نے ال عقیدے کے اور قرآن کریم نے ال عقیدے کے اور قوتند ورسالت کے برابر بلکہ بیل آیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ شاید تو حید ورسالت ہے بھی زیادہ زور کے ہیں اور قتی ہے۔ سورہ فاتح ہے میں اس کا تعارف شروع میں می اس کو بیم الآخرة قرار دیا اور اس کے اور ایمان لانے کی تنقین کی کیمین اس کو بیم الناظم کیمی اس کو کھے کہا۔ بہت ساری آیات میں جن میں ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایمان باشدادر ایمان بالیوم الآخر کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا جوا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کی بیری کی بیری ایمان بالیوم الآخر کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا جوا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کی بیری کی بیری ایمان بالیوم

سرور کا نتات علاق جب تشریف لائے اس وقت بہود و نصاری بھی ونیا شرا تھے۔ یہ اہل کتاب کہلاتے تھے اور آپ علاق کے مدمقائل مشرکین تھی تھے قو مشرکین میں دوشم کی قرائی تھی۔ آیک تو وہ الد واحد کے قائل نہیں تھے۔ خدا بہت زیادہ عاطانے دوسرا یہ کہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے۔ جب بھی ان سے بات ہوتی اور آخرت کا مقیدہ ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ کیے حکمت ہے۔ جب یہ بڑیال پھردہ چورہ ہوجا کیں گی مُن یکھی المعظام وَ بھی رئیبہ۔ مرنے کے بعد انسان مٹی ہوجاتا ہے تو ان بڈیوں کے چورہ چورہ ہوئے کے بعد کوان ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اعدا کا عظاماً ور فاتا جب ہم بڑیاں بن جا کیں کے زیرہ ریزہ ہوجا کیں گا ہوں اور خوہوں کیں کیا ہمیں گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور جب یہ بات ہوتی کتے ہیہات ہیہات ہے۔ ا بات باور یہ بات قائل شلیم قیل ۔ بدیوں کے ریزہ ریزہ ونے کے بعد دوبارہ کیے 🖁 زنده مو سكتے بين؟ تو كويا وہ تيجيتے شے كه الله اس بات بر قادر نوین كه دوبارہ زندہ كرے۔ ای لیے اللہ تعالی نے اس مقیدے کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ابی قدرت کا ذکر کیا

البد الى تاب آخرت كے قائل تھے كيوكدوه آساني وين كے قائل تھے۔ اس لے آخرے کے بھی قائل تھے۔ وہ تھے تھے کہ موت کے ساتھ فنا یا مطلق نہیں آئی بلک الم بعد يس المراء كا ون محى آك كاراى يلى جنت دوزن كر فيل مول كرال كاب مل تے توجد کے۔ الل كتاب قائل تے آخرت كے۔ اس ليے مرتے كے بعد ك 🎉 ہاتی اہل کتاب سے اختلافی ٹیس ہیں۔ مرنے کے بعد کی ہاتوں کا اختلاف اگر تھا تو المشركين كمرك ساتحد تفار

# مظرين حيات قبركي مشركين مكدس مشابهت

ا یک چھوٹی می بات درمیان میں اور کہدووں۔ (بدؤرا بھے کی ہے۔) مشرکین كا عقيده بالكل فمايال عقيده ب-اس يس كى قتم كا اشتباه فيس - وه كيا؟ كمر في ك بعد حمر ووبارہ المنافيل ب- ال لي دوبار بار يوجع بن كر بذيوں كر بويده اً ونے کے بعد ان کوکون زعرہ کرسکتا ہے؟ تو جب شرکین کا عقیدہ یہ وک بذیاں بوسیدہ و و کین انسان ریزہ ریزہ ہوگیا' خاک ہوگیا مٹی ہوگیا' مرنے کے بعد العنافیس ہے۔ تو کیاان کا کوئی عقیدہ ہوگا کہ قبروں میں بھی چکے ہوتا ہے؟ (بات بھینے کی کوشش کیجے ) وہ قبرول می کی چیز کے قائل ہوں گے؟ کد بیال کوئی سائے ہوں کے بیال چھو بول كَ يَا يَهِال جنت كَي كُورًى كُلِي فَلِي قُورِي جب وه تَكِينَ فَيْنِ كَدِيهِال جَي يَكُوبِ تَوْ كَيَا وہ قبرول کے اوپر جا کر مزاویں مانکھنے کی ضرورت محسوں کریں گے؟ انہوں نے قبروں میں سر مارنے جاتا ہے۔ جب ان کے عقیدے کے مطابق بیال کھے ہے جی نہیں۔ CHARLES AND THE SERVICE CORD

ہے۔ اگر آتا ہے کمی سے طلم علی ہے تو جھے بنا دوادرائی طرح کی حدیث علی فیس آتا کہ حضور علاق نے ان کوفر ہایا ہو کہ فلال قبر پہ جائے توجہ ہے شد کیا کروقبروں میں کیارکھا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا میر عقیدہ ہے کہ ان قبروں کے اندر پکھوٹیس۔ میر مقیدہ مشرکین کے عقیدے کے زیادہ قریب ہے۔ ہات تھے!

قبر پری کی جوممانعت آئی ہے جہاں صفور بڑھا نے قبر پری کوش کیا ہے۔
وہاں پید ہے صفور بڑھا نے کیا کہا؟ فَعَنَّ اللّٰهُ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَی اِتَعَنَّمُواْ فَبُورُ وَالنَّصَارَی اِلْمِنَ کَے بارے بھی کئیل وَکُرٹیل آیا کہ انہوں نے قبروں کو تجدوگاہ بنایا بھی کئیل آگرتیل آیا کہ انہوں نے قبروں کو تجدوگاہ بنایا بھی کئیل آخرت کے قائل تھے۔
مرنے کے بعد فائیت کے قائل ٹیمن شے وہ قبر کے اندر مونون ہونے والے اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ ہُم مُرادوسے تھے۔ اللّٰ لِح وہ اللّٰ ہُم وہ والساری کا بھی تھے۔ اللّٰ لِح وہ وہوں کہ بات کہ کہی تھے ہیں بہود و الساری کا طریقہ تو ہے مشرکبین کہ کا فیل سے الروائ کے وہ کوئی مشرک کی قبر پہ جا کے اللّٰ بھے۔ اروائ کے نام پر وہ مُنْتَفَ اللّٰ ہے۔ اروائ کے نام پر وہ مُنْتَفِی اللّٰ ہے۔ اروائ کے نام پر وہ مُنْتَفِی ایکار نے تھے اور ان کو اپنی المداد کے لیے ایکار نے نے ان کا راہ کی المداد کے لیے ایکار نے نے ان کا راہ کی المداد کے لیے کہا ہے میاں البتہ اروائ کے ماتھ تھا۔ جبال انسان کا جم ڈن ہوئا کے باس کی اللّٰ ہے۔ اروائ کو ایکا اللّٰ واللّٰ کے الروائ کو اللّٰ کے کام کی المداد کے لیے ایکار نے تھے این کا راہ کی راہ کی راہ کی اللّٰ کے اللّٰ کے کام کی اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کی اللّٰ کی اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کا کہا کہ کہا کہ کہا گئی ہوئی اور اللّٰ کیاں وہ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کا کہا ہوئی اللّٰ کا کہا ہوئی ہوئیا۔

میرے مطالعے کی حد تک کوئی الگی بات سائٹے لیں آئی کہ سرور کا کات طالعہ نے مشرکین مکہ کوشرک کی ترویہ کرتے ہوئے بھی قبر پری کا ڈکر کیا ہوئے بری کا ڈکر اگر آیا ہے تو اہل کتاب کے تذکرے میں آیا ہے کہ انہوں نے انہیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ مالا ا اس لیے جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس قیریش کچھٹیں ہی ہے جو بدن لفامٹی ہوگیا۔ ان کا عقیدہ مشرکین کے عقیدے کے زیادہ قریب ہے۔ ارے بات مجھے!

قبرے بارے میں اہل کتاب کی بے اعتدالی

قیامت پرفندرت کی زبردست دلیل

 ان کو آپ ذرا تفصیل سے مجھیں کہ پہلی دفعہ اللہ نے کس طرح سے آپ کو پیدا کیا اور اعاد و کس طرح سے ہوگا۔

اول خلق كا مطالعه

الله تعالى في آپ كو كلى دفعہ جو بيدا كيا ہے تو كيا تم گھڑے گئر اے اى طرح ا ے آگئے تھے۔ كه تمہارے الله دائله في جان وال لى يا تمہارى ابتداء كياں ہے جوئى؟
فيض كا حون كس چزے بنا۔ غذا ہے۔ اور ديشا تاركياں ہے جوائ فقرا ہے۔ اور ديش كا حون كس چزے بناء غذا ہے۔ اور ديشن ہے اس كى باسمى اور شاك ور آپ في كا ور ديشان كے طور پر آپ في كرے كا ديشن كھايا اور اس ہو كيا آپ كے وجود بيل تحوز اس كوشت بيدا جو كيا آپ كے ساتھے كوش كياں اور اس كياں ہے كہاں ہے ساتھے كياں ہے بالى بيا تھا اور كہاں اس في وقت كرا دو تھا۔ جہاں جہاں ہماں ہے اس في جارہ كھايا تقار و بال

ال ال وود ع ك وريع س إور علاق في جو الحرب عوا ع ورات مح وه آب کے بدن کے ماتھ آ کے بوت ہو گا۔ ورث جس وقت آپ بھدا ہوتے ہیں تو است ے ہوتے ہیں (نواغی) اب یہ جوآپ کی قیمر ہوتی جاری ہے ساری غذا کے ذریعے ے ہوئی جارای ہاور فقدا کہاں کہال سے آئی ہے؟

و كويت ع آلى ع افريق ع آلى ع

اركح اركات والم والمرك المركال ع

🗸 عوديا آلي بالغالتان الى ال

🐞 ادومات کی شمل میں آئی ہے۔ فروٹ کی شکل میں آئی ہے۔

• كرشت كوهل عن آنى جديانى كويل عن آنى جد

ودور کی منال میں آئی ہے۔ آب کے فررات بوری کی بوری ونیا میں بھرے یزے ہیں جواللہ نے سارے انتفے کرکے آپ کا وجود بنا دیا۔ ایک جگہ ہے مٹی کے ک آپ کا تابوت بنا کے فیل کھڑا کرویا گیا۔ کہ آپ کیل کرسارے ذرات تمارے - きとれことば

الواكرة بإول فلق كامطالعة كرلين توآب كوية مجسا آسان موجائ كاكه يورى دنیا ٹین بھرے ہوئے ڈرات ا کشے کرکے انسان کو اللہ بنا تا ہے اور اگر پہلے بگھرے ہوئے ڈرات اسمنے کرکے بنا سکتا ہے تو مرنے کے بعد اگر اس کے ڈرات بھر جا تیں تو ا دوبار وا تنفعے کیوں تبیس کرسکتا۔

الله تعاتى اول طلق كاجو تواله و كداعاه وطلق كي دليل ديج بين كداعاه وطلق آسان ہے۔ تو اول طلق کو آپ اس تفصیل کے ساتھ مجھے کہ اول طلق کوئی ایک میں ک ا منے بی منے ایک می جگہ ہے آ ب کو گھڑ کے منادیا۔ اول فلق میں آ ب کے ذرات ﴿ زيمن ٤ كِ أَمَان مُكَ اور زيمن كَ بر صح بن آب ك ذرات يطيع وت ایں۔ جو مخلف ور معول ے آپ کے بدان میں وافل ہوتے ہیں۔ وافل ہونے کے

ہاہر حال قرآن نے جہاں مجی ذکر کیا ہے تو اللہ کی قدرت کو ذکر کیا کہ اللہ پہاڑ بنانے ہے قادر ہے۔ اللہ آ سان بنانے پر قادر ہے تو جس نے اسٹے بڑے بڑے وجود بنا ویے تو کیا وہ جہیں دوبارہ پیدائیس کرسٹنا تو مشرکین کو بے بات ای انداز میں سمجہائی گئی کہ اللہ تعالی کی قدرت کو جائے ہوئے ہوئے ہے تھیے و دکھوکہ جس نے پہلی دفعے تہیں پیدا کیا ہے وہ جہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

#### 🖁 قبراور پیٹ کی زندگی میں مشابہت

اس لیے اسلام کا یہ بعث بعد الموت کا عقیدہ اس انداز کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے اللہ کی قدرت کے تحت۔ اس لیے موت اسلام میں فناء مطلق ٹییں ہے کہ مرنے کے ساتھ انبان فناء ہوجائے اور کچھ باتی ندرہے۔ بلکہ موت اللہ تعالی کی تقدیر کے تحت آتی ہے۔ فناس کیفیات کے تحت آتی ہے اور موت کے ساتھ انبان دوسرے عالم میں منتقل ہوجاتا ہے۔ جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں اور عالم برزخ کی اجزاء کب ہوگی بیاللہ بہتر جانئا ہے۔

جس طرح سے پیٹ کی کمزور زندگی کے بعد اس دنیا کی زندگی آئی۔ پیٹ بھی تھوڑی دیر دہے اور اس دنیا بھی الو بل مدت تک دہے۔ بیبال کے بعد تار جس زنین کے پیٹ بھی منتقل کیا جائے گا۔ جرامیس زنین سے نکالا جائے گا۔ چرطویل زندگی آئے گی۔ای تفصیل کے ساتھ ہم آخرت بین منتقل ہوں گے۔

موت کے وقت کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ موت کے بعد پھر قبر میں انسان کے اور کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ یہ برزش کے اخوال ان شاء اللہ العزیز اللے بیان میں ذکر کریں گے۔ آئے اتنائی کائی ہے۔

واحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

سوال: حفرت على الله اور حفرت معاويه الله ك اختلاف ك بارك على كيا فريات بي \_

جواب: یا ایک اجتبادی اختاف تھا۔ اجتبادی اختاف کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ فیک نی مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ فیک نیک کی کے ساتھ بر محض نے وہ کام کیا۔ جوائن کے نزد یک اسلام اور مسلمانوں کے لیے مثید تھا۔ باقی اللہ کے علم جن ہے کہ بتیجہ اس کا مفید لگا یا نقصان دہ لگا۔ اس جن جبتد کا وظل اور افتیار نیس جوا کرتا۔

مديث شريف ين ساف طوري آتا بك جبيد اجتهاد كري يعن فيك يحق ك

ا اتدایی قوت علیہ کو صرف کر کے جن کو معلوم کرنے کی کوشش کرے تو پھر اگر دوجی کو می جائے قواس کے لیے دگنا تواب ہاور اگر کسی وجہ سے وہ فتی کوئیں می سکتا تواللہ کے باں تو بھی اس کو اجر لیے گا۔ اس شطاء یا افوش کی بناء پر اس کے اوپر کسی حتم کی ا كرفت يوسى موكى \_

ال ليے بهم تاریخی روایات كو د كي كرسحابه كی عقمت كے خلاف كوئي بات سنتے کے لیے تیارٹیں۔ مشاجرات محابہ کو ہم اپنے تھتے ہیں کہ ان کا آپی میں اجتہادی ا انتلاف تھا۔ ہر کوئی محمد سڑھال کا تجر خواو تھا ہر کوئی اسلام کا خیر خواو تھا۔

نیک نجی کے ساتھ انہوں نے کوشش کرے ایک طریقے کو احتیار کیا۔ دوسرے کی بچھے میں کیس آیا اس نے اختلاف کیا تو جوئن کوئٹے گیا وہ کھی اللہ نے ہاں مقبول اور جس سے خطاءاورلغزش ہوگئی وہ بھی اللہ کے بال مقبول اورمغفور ہے۔اس اختلاف کی عاديرة وت عن ان كاوركي حم ك كرفت فين موك ال Demo لے کر کئی کے متعلق زبان درازی کرنا یا کئی کے متعلق ایسی بات کہنا جو اس کی عظمت كے متافی ہو۔ یہ جارے ا كا براور المبقت والجماعت كا مسلك نبيں۔

عربن عبد العزيز وكف كرما مقال بات كالذكره ووالوآب فرمايا كرالله نے جاری مکواروں کوان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زیانوں کوان کے برے للاكرے كركے كيوں خراب كريں۔ اس ليے زبانوں ير اگر تذكرہ آئے تو ايك واقعہ کے طور پر آئے۔ اس نظریے کے ساتھ کہ دونوں جانب مخلص تھے دونوں جانب اجتماد كرت والے تھے۔ اگر ان ميں كوئى حق كو كا كيا تو اللہ كے بال دو برا اجر يا لے كا اور اگر کسی وجہ سے لغزش ہوگئی تو اللہ کے ہاں وہ بھی ثواب یائے گا ان بر کرفت نہیں ہوگی

ہاتی تاریخی روایات تو ہر حم کی آئی ہیں۔ان ٹی ے ایس روایات کو لینا جا ہے 🛭 چوسحاب کی عظمت کو باقی رکنے والی ہون اور جوسحاب کی عظمت کوشیس پہنچانے والی عوال دو قرآن حدیث کے خلاف ہوئے کی ہناہ پر قابل رد ہیں۔ کوئی حتی قیصلہ فیس کیا

جاسکان۔ آپ و کھورہ ہیں آئ ادارے سائے دو پارٹیوں میں اختلاف ہوجاتا ہے۔ جیسے آئ کل سائی اختلاف و فیرو کیکن آپ میتھین کرکے فیٹلددے دیں کہ فلال سو فیمد حق پہ ہے فلال سو فیمد فلا ہے۔ یہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے دار و مدار نیت کے اوپر ہوگا جو نیک تی کے ساتھ اس معاطے کو نمٹائے گا اجر پائے گا۔ اگر کوئی پرنیت ہے تو اس کی نیت کو اللہ بہتر جانا ہے۔ ہم اس سے زیادہ پھوٹیس کہد تکتے۔ اس لیے مشاجرات محابہ میں بھی وگھی نیس لینی جائے۔ ان کے آئیں میں

اس لیے مشاجرات محابہ میں بھی دہیں میں بنتی جاہے۔ ان کے آپ میں بھی جگڑے ہوئے۔ ان کے آپ میں بھر رہے ہوئے ہیں میں جگڑے ہوئے ہیں افرائی ہوئیں۔ جو آئین افرائی بھر رہے جہتر ہوئے کے اپنے گا اگر اللہ کے علم میں کوئی تھی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مفقور ہے مرحوم ہے اور اس کے اور اللہ کی جاب ہے گئی ہے کہا ہے گئی ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہی ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں

ا الله الله الله من متعلق عقرت ك خلاف كونى بات زبان سے نه تكاليں -تو چچيلا بيان اور يه بيان ل كرتقر بيا سارى با تمن سحابة كرام الجيارا سے متعلق آپ

ا كما الله اللي

سبوال: خلفاے راشدین کتے ہیں چاریا ہے! الگر کوئی ہے بانے تو اس کا مقیدہ کی ہے یائیں۔ کائی ونوں سے ہو ہے ہے ہائی ہوں وضاحت سے جواب ویں۔
جواب: خلفائ رونوں سے ہو ہے کے لیے ہائی ہوں وضاحت سے جواب ویں۔
ہیں انوی طور پر خلیف راشد کا معنی ہے ہوائیت یافتہ خلیفہ سے بعد والوں کے لیے بھی بولا جاسکتا ہے حضرت اور بر خلیف راشد کو بر کائی ہولا حضرت مہدی آئی ہی ہو العزیر کائی ہولا حضرت مہدی آئی کی وظیفہ راشد ہول گے۔ یہ اوگا انوی الاتبار سے لیکن وہ خلیف راشد ہول گے۔ یہ اوگا انوی الاتبار سے لیکن وہ خلیف راشدین جن کو ہم دور نبوت کا تشہ قرار وسے ہیں۔ وہ عادر سے اکار علائے دہو ہو تا ہوں گار جا کر دوا حطلاتی خلافت راشدہ فتم دہونے۔

Red

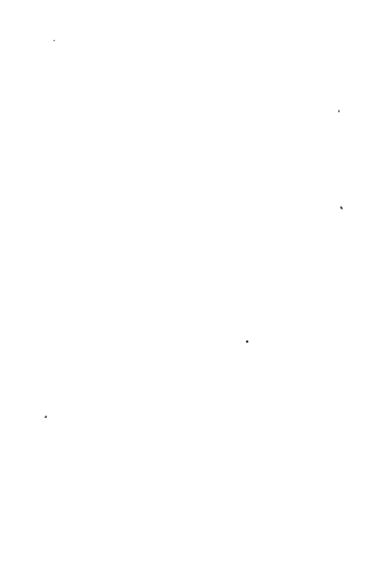

عقيدة معاد (ووم)



عُليات عَيْم أفصر (جلد فشم)



## عقيرة معاو (دوم)

جامعه اسلامیه باب العلوم کبروژیکا مفتر واراهه ای روگه اص

ہفتہ واراصلاحی پروگرام

:5,5



#### خطبه

الْحَمْدُاللهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَجِنْه وَنَسْتَغَفِرُه وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُيسَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قَلا
مُصِلَّ لَه وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَه وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰه إِلَّا اللهُ وَحُدُه اللهِ لِللهِ إِلَّه اللهُ وَحُدُه اللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهُ وَلَوْلَا مُحَمِّدًا عَمْدُه وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صُدُق الله العَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ وَبَادِكُ عَلَى سَبِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ كَمَا تُوبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَاتَحِبُّ وَ تَوْطَى. اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلّ ذَبُ وَاتَوْبُ إِلَيْهِ.



Red

وليس سال مراد ين؟ الديرية والله في كما كديل بكوليس كبتار كه والس مين مراد یں یا جالیس دن مرادیں یا جالیس سال مرادیں۔ ( بخاری ۱۱/۱۵) میں اس بارے یں پھوٹیں کہنا مطلب کیا؟ کہ سال کہالو یا مینے کہالوٹیا دن کہالو۔ اس سے میں اور سال مراوثین ہو تکتے۔ اس کے تیس ہو تکتے کہ ان میٹیوں کا ان وٹوں کا ان سالوں کا تعلق بسورج كے طلوب اور فروب كے ساتھ بورج طلوع موتا ب فروب ووتا ب تواليك دن موكيا يوجب مورج نين موكا تونداس كاطلوع موكان فروب موكا يو دن کے بول گا؟ جب وان قیل اول گر قرمینے کیے بیش کے؟ اور جب مینے تیل اول گے تو سال کیے بیش ہے؟ اس لیے اربیون سند ہو یا اربعون شہرا ہوریا ار معون يوما ہو۔اي بي كھ وقت معين مراد بي جواللہ كم على ب-كراگر ای وقت سرج چاند ہوتے تو شاید اس کا اعماز و جاگیس سال کے ساتھ ہو جاتا۔ یا عالیس مینے کے ساتھ ہوتا فا جالیس دن کے ساتھ ہوجاتا۔ توایک وقت مراد ہے جواللہ ك علم على بيد يتم إن كي تعين كيس كريكة اور دنون ك ساتحد ان كي يناكش تيس بو سَتَى عِينَا بِيونَ ثِينَ بِيونِ مِنْ لِللَّهِ وَقَتْ كَالْمُلاَ وَمَوْكًا ـ

حضرت اسرافيل مايدا كى ويولى

اور اس کے بعد پھر صور پھونکا جائے گا اور صور پھو گئے کے لیے اللہ تعالیٰ کی المرف ہے اسرافیل فرشتہ معین ہے۔ اسرافیل کا نام قرآن میں فیس ہے بیا ہے بڑے اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں فیس ہے بیا ہے بڑے چار فرائے جن کا ذکر رواجے میں آتا ہے جر بل طاقہ بین میا کئیل طاقہ بین اسرافیل طاق بین ہے واقت ایک متھین ہے مشور طاقہ فرائے ہیں کہ جب اسرافیل کی ویوٹی گئی ہوئی ہے۔ وہ گاہ ایک متھین ہے مشور طاقہ فرائے ہیں کہ جب ہے اسرافیل کو پیدا کیا گیا صور اس کے مند میں ہے۔ اور جائل تیار کھڑا ہے اس طرق سے بیاں طرق سے بیاں طرق سے بیاں مرق سے بیاں طرق سے بیاں طرق کے بیان لگا کے کھڑا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تھم ہوتو میں گھوٹ سے بیادوں۔ (ترفی جلدوم) اور اس کی کھی بھوٹک کا اثر یہ ہوگا کہ سب سیکھؤٹ

الم يجوث ما ي كارو بجرووسرى وفعد يجويك مارف كا اثريد بوكا كدسار عكاسارا جمان 🖁 دوبارہ اس شکل کے اندرآ جائے گا۔ لیکن اس زیمن میں نشیب و فراز نمیں ہوگا۔ کف وست ے زین برابر ہوگی لا تری فیھا عوجا و لا امنا۔ نداس میں او کی ندان 🖟 من ر 🕏 نه اس ميں جينے كى عِكمه اس طرح سے صاف ميدان ہوگا كه سب لوگ 🛭 سائے نظر آئیں گے۔ اور قبرون سے نگل کرسب ایک میدان میں اکٹے ہو جا کیں الله كـ نفخ في الصور فاذاهم من العجدات الي ربهم ينسلون مورش يحوك الله ماري جائے كى تو اى وقت اميا يك وفعة الأك قبرول سے كل كر بھا كنا شروع مونيا كي 🛚 گے۔ میدان میں اکٹھے ہونا شروع ہوجا میں گے۔ یکی ہے جس کو کہتے ہیں بعث بعد الأولث يعني أيك على صور عمل وولون الثيارها وولي كما أيك وفعد ( أيجوز كا الر عولا . 🛭 اور بدائر اورایک دفعہ دوبارہ اس کا نات کو جوڑنے کا اور آباد کرنے کا اثر ہوگا۔ اللہ کی الارت كاتحت اوكار

جس وقت ساری کی ساری محلوق دوباره انچه کفری موگی \_( قرآن وحدیث کی 🎉 روشی می عقیدے کی تغییل آپ کے سامنے ڈکر کر رہا ہوں۔) جب ساری محلوق اٹھ 📓 جائے گی۔ ایک میدان ش جمع ہوگئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے بیہ مورج بھی دوبارہ و جائے گا۔ اور بیقریب موگا۔ اور اس کی کی کری نہایت شدت کے ساتھ زیمن پ ﴾ پڑے گی۔ اور زین بھی تپ جائے گی اور ہر انسان کو اس کے اٹھال کے مطابق پیپنہ الله آئے گا۔ صنور عظام فرماتے میں بعضول کا پسید اکھا ہو کر مخول تک ہوگا۔ بعضول کا مستنظمة تك ووكا العضول كا ناف تك ووكا العضول كامند على جس المرت كام دى وولى الم اولى ب- يسي آب يانى من كر عول اوريانى يهال مونول تك وور الي الآنا ب الم على المراح وى مولى بيدتون كالبيد يبال مك موكار (مسلم ٢٨١١) يد يا تمن لا ساری کی ساری مانی ضروری ہیں۔ کیونکہ عقل کے ساتھ ان چنے وں کومعلوم نیس کیا جا الكان كالعلق عالم غيب سے ہے۔ جب واقد وَيُن آئے كا تو تجرويكسيں م كراكك ا

آیک لفظ اور آیک آیک فقر می مج ہے۔ جو سرور کا نکات تافیاد نے بیان فرمایا قعا اور پہلے موائے اسان ثبوت کے کی اور ذریعے ہے۔ ہم اس کو معلوم ٹیس کر تکتہ اٹھان بالغیب ضروری ہے۔ اللہ نے جو کھا پی کتاب میں بیان کر دیا۔ یا سرور کا نکات تافیاد نے جو تنظیمیں ہمارے سامنے بیان کر دی۔ اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ و تنظیمی ماری بریشان کھڑی ہوگی۔ اور بیدون ہوگا جس کے متعلق کا تا ہے جنگہ شوق میں الفارے کے مطابق جو ایش کا بیان ہوگی۔ اور بیدون ہوگا۔ ای اندازے کے مطابق جو ایش جات بھی ہیں بہاس برارسال۔

مومنوں پر قیامت کا وقت جلدی ہے گزرے گا

﴾ وقت جلدي گزرنے كي مثال:

بیٹے ایدکوئی تھی کی بات ٹیس۔ مجھانے کے لیے آپ کو طرش کردوں۔ آپ دو
ساتھی موں ایک می میگ کے رہنے والے۔ ایک می وقت بن ایک بہت فوشحال میں
ہوار ایک نے کوئی پر بیٹائی کی فیرئی موئی ہے۔ تو جو فوشحال میں ہے اس کو تو ایے
ساتھ گا کہ پید فیس جا کہ سوری لگا کی اور چیپ کی گیا؟ دن گزرت۔ موسے کوئی
پیدی ٹیس جا ۔ اور جو پر بیٹائی میں ہے وہ تھوڑی ویر کے بعد گوڑی و کھتا ہے۔ مند میگی
فیس گزرتے گھٹے تو کیا گزرنے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے بید ون پہاڑ کی طرح اس

الله عواليا۔ موتا ہے كونين موتا؟۔ عام طور رومشہور ہے كہ مصيب ك دن ليے موتے ايں۔خوش حالى ك دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ جسے طامہ اقبال كہتے ہیں۔ مہينے وسل ك كرنيوں كي صورت اثرتے جاتے ہیں مر كرنيوں جدائى كى الارتى ہیں مهينوں جس

توایک ای وقت کے متعلق دواحماس اوتے این ایک کبتا ہے کہ رات اتی جلدی گزرگئی؟ پید دی گیس جلا۔ جس پہلوپہ لیٹے تھے ای پہلوپہ اٹھے گئے۔

اور ایک آ دلی رات کومٹ منٹ کے بعد گھڑی ویکٹا ہے۔ پانٹی پانٹی منٹ کے بعد گھڑی ویکٹا ہے۔ پانٹی پانٹی منٹ کے بعد المحد کے باہر آتا ہے۔ جائد ویکٹا ہے تو ایس کھڑا معلوم ہوتا ہے۔ ستارے ویکٹا ہے وہیں کھڑے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جسے بیررموں کے ساتھ باعدہ دیے گے ہوں اور ایٹی جگہ سے بلتے ہی ٹیمن۔ اور رات گزرنے کوئیمن آتی۔

' قوجیے بیبال آپ کا احساس۔ ایک وقت کوطویل کر ویتا ہے اور ایک وقت کو مختم کر دیتا ہے۔ ای طرح کے وہال بھی احساسات کے ساتھ اس دن کا طول اور اس دن کا عرض معلوم ہوگا۔ مؤسمول کے لیے دو دن بلکا پھاگا ہوگا۔ کافر دن کے لیے دو دن بہت بخت ہوگا۔

#### ساری امتوں کی درخواست آخری ویفیر کے سامنے

ماری محلوق جمی وقت پریشان کھڑی ہوگی۔ تو پھر آب لوگ موچنا شرورنا کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرئے کوئی حماب کتاب بن شرورنا کرواؤ کمی ٹھانا نے تو کلیس - سارے کے سارے پریشان ہول گے۔ حماب کتاب شروئ ہوئے ہوئے کوئیس آئے گا۔ تو جب انظار میں کھڑے ہول اور شادے کا وقت ہوتو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ سوچیں گے کہ کئی طرح سے درخواست کرکے حماب کتاب تو شروخ کرواؤ۔ پھراس کے بعد جو نتیجہ نظے کا دیکھیں گے۔

اب الداقاتي كرمائ مارش كروائ كركي الله عدوقوات كري ك

المستخبالات ( عقيدة معاد (دوم ) ( علاقط المستخبالات ( ٢٦٢ ) علاقط المستخبالات ( ٢٦٢ ) علاقط المستخبالات المستخبالات المستخبالات المستخبر المستخبر

قو صحاب ٹاکٹائے نے بوچھا تھا۔ کہ یا رسول القدائے لیے دن ٹس کھڑے رہنے گی کون طاقت رکھے گا؟ آتا شدید وقت ہوگا آتا لمباون ہوگا تو کون طاقت رکھے گا آتی وہر کھڑے رہنے گی۔؟ آپ ٹاٹٹائے نے فرمایا کہ مؤمنوں پڑ مسلمانوں پر تو یہ دن ایسے گڑو جائے گا جس طرح سے ایک فماز پڑھنے کے بعد دومری نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ (دن حال ۲۲۹/۱۰ مشکوت ہوگا ہے گافروں کے لیے ہوگا دو لیے گا۔ اور پیر بھی ہوگا ہو گھا اور لمبا محتوی ہوگا ہے گائے۔ ہوگا اور لمبا محتوی ہوگا ہے گافروں کے لیے ہوگا۔ بھر حال میدون کا فروں کے لیے ہی ہوگا۔ مؤمنوں کے اور بہت جلدی ہے گزرجائے گا۔

وقت جلدی گزرنے کی مثال:

بیٹے ایر کوئی تجب کی بات نہیں۔ سجھانے کے لیے آپ کو عرض کر دوں۔ آپ دو
ساتھی ہوں ایک بی جگ کے دہنے والے۔ ایک بی وقت میں ایک بہت ہو شحالی میں ب
اور ایک نے کوئی پریشانی کی خبر سی جوئی ہے۔ تو جو خوشحالی میں ہاں کو تو ا سے لگھ
کا کہ یہ تیس چلا کہ مورج اٹکا کب اور چھپ کب گیا؟ دن گزرتے۔ ہوئے کوئی پہ جی
نہیں چلا۔ اور جو پریشانی میں ہے وہ تھوڑی ویر کے بعد گھڑی ویکھتا ہے۔ من بھی تیس
گزرتے کھنے تو کیا گزرنے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جسے یہ ون پہاڑی طرح اسا ہوگیا۔ جوتا
کرزرتے کھنے تو کیا گزرنے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جسے یہ ون پہاڑی طرح اسا ہوگیا۔ جوتا
ہے کوئیس ہوتا؟۔ عام طور پر مشہور ہے کہ مصیبت کے دن لیے ہوتے ہیں۔ خوش مال

المستان المست

اور ایک آوی رات اومت منت کے بعد کھڑی ویلنا ہے۔ پانچ پانچ مند کے بعد کھڑی ویلنا ہے۔ پانچ پانچ مند کے بعد الحری بعد الحد کے بابر آتا ہے۔ چاند ویکنا ہے تو ویل کھڑا معلوم ہوتا ہے۔ ستارے ویکنا ہے ویں کھڑے معلوم ہوتے ہیں۔ ایس لگتا ہے جیمے بیارسوں کے ساتھ باندھ دیے گئے ہوں اور اپنی جگدے بہتے ہی نہیں۔ اور رات گزرنے کوئیس آتی۔

توجے بہاں آپ کا احمال۔ایک وقت کوطویل کر دیتا ہے اور ایک وقت کو گفتر کا میں میں ایک طرح سے وہاں بھی احمامات کے ساتھ اس دن کا طول اور اس دن کا مرض طوح ہوگا۔ مؤمنوں کے لیے وہ دن بلکا چلکا ہوگا۔ کا فروں کے لیے وہ دن بہت مخت ہوگا۔

### ساری امتوں کی درخواست آخری پیفیر کے سامنے

ساری تلوق جمی وقت پریشان کھڑی ہوگی۔ تو پھر اب لوگ سوچنا شروع کریں کے۔ کہ اللہ تعالی ہے درخواست کر کے کوئی حساب کتاب می شروع کرداؤ کی لاسکانے تو گلیں۔ سارے کے سارے پریشان ہوں گے۔ حساب کتاب شروع ہونے کوئیں آئے گا۔ تو جب انظار میں کھڑے ہوں اور شدت کا وقت ہوتو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پھریہ سوچیں گے کہ کی طرح ہے درخواست کرکے حساب کتاب تو شروع کرداؤ۔ پھرائی کے بعد جو نتیجہ لکلے کا دیکھیں گے۔

اب الله تعالى كرمائ سفارش كروائ ك لي الله ب ورخوات كرين كه ووحماب وكركب بري كما عديث شريف من يعيم تفسيل آتى ب- كداي

المستخبات المستدة معاد (دوم) المستخبات المستخبات المستخبات المستخبات المستخبات المستخبين المستخب المس

او ت طالا کے پاس محلوق پہنچ کی۔ نوح طالا مذر کر دیں سے کدنہ بعدائی اجرے میں تو جزائے تیس ۔ جھے ہے بھی ایک افرش ہوگئ تھی۔

مجھے بھی ایک ڈانٹ پڑی تھی۔ بیٹے کے متعلق جو بات کرلی تھی۔ اس لیے بھے تو ڈرگٹ ہے۔ ابرائیم ملائق کی شاندی کر دیں گے۔ موی طائق کی نشاندی ہوگی موی ہیں مجھی عذر کردیں گے۔ میسٹی طائق کی نشاندی ہوگی۔ تلوق و مطلح کھاتی پھرے گی کیسٹی ملائق عذر کردیں گے۔ اور میسٹی طائق کمیس گے کہ یہ مسئل عمل ہوگا۔ تو محمد رسولی انتہا گاتھا گا انتہا علی ہوگا۔ ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے متعلق اعلان کیا ہوا ہے کہ

لِتُغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ (فتح ٢٠)

# منات البيرك بارك بين لاجواب مختيق

الكافر الله والمار (وم) الكافر الكافر (٢١١ الكافر) آ گیا۔ خیال کا آنا ہر چیز سے ملحدہ ہے تو جوموسوف کو پیچانے گا وی اس کی صف ک پھان سکتا ہے۔ صفت کی حقیقت متعین مواکرتی ہے موصوف کے ساتھ منسوب موکر او جب موسوف كى حقيقت معلوم نيس الو صفت كويتعين كيي كرين عيد الد الله تعالى كى هيقت چونک مارے سائے نيل ب وہ مارے تصورے مارے خيال سے ولاء ب- جب میں اس کی حقیقت معلوم نیں تو چرہم کی طرح سے اس کی صفت کا اللہ متعین کردیں؟ کہ جب اللہ کا آنا ڈکر کردیں گے۔اللہ کے چیرے کا ڈکر کریں گے۔ الله ك يولي كا وكركرين ك- الله ك و يكف كا وكركرين ك- بم تين كيد ك ك الله كا ويكناكي ب- ويكتاب منتاب الله كا باتحدب الله كا ياؤن ب- حديث مى جس طرح عة درآتا عب الله كاليروب الله كوفسة عب الله كوييارة تاع يكن سمفتیں الی بی کدان کامفہم کما بلیق بشاند میے اس کی شان کے الک ب ہم اس کی کوئی صورت نیس ما عقد کیوند تشبید شرک بے السر عمال فرا الله الله جيسي كوئي شے تين اى ليے ان من تشييد نيس دى جا سكتى۔ عقيد و ركھنا ضرور كى ب- ليكن كما يليق بشاله كى كلول كرماته بم تثبينين و يك

بے مثال پیغیری بے مثال حد

COR (PTZ DESCRIPTION DESCRIPTI

جب طویل عرصے تک بجدے میں پڑار ہوں گا اللہ کی تعریفی کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ کہا گا اے محمد اسرائعا۔ قال تسمع تو بات کر۔ تیری بات می جائے گی۔ سیل تعطفہ ما تک۔ تو دیا جائے گا۔ الشفع تشفع تو سفارش کر۔ تیری سفارش مائی جائے گی۔ جب جا کے اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ تو حضور مؤافی کو شفاعت کی اجازت لیے گی۔ (عاری عام ۱۹۲۲) ماری اللہ (۲۸۵،۲۸۸)

كرة بيكين - كيا كيت بين - پير حضور عظا إولين كاوراس ك بعد حماب و كتاب شروع موكا۔ يہ ب مقام محود جواللہ تعالى نے بوري مخلوق ميں صرف ايك بندے کوویتا ہے۔ اور مرود کا نکات مظلل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے كدال مقام يريل فائز يول كا\_ (مسلم ا/ ١٧١ م هلوة ١٨٠ ، ١٥) اورال دن مير باتھوں میں اللہ کی جد کا جینڈ ا ہوگا۔ میں اللہ کی ایک تعریفی کرون کا کہ کوئی شاکر سکتا ہے كدنى بدند المعان معلوم بدآدم والساس لى كاقات كدك يرك كي يدر انسان مير عبدت كي في مول كر (ترديم ماءر مظلوة ١١٥)اس وقت حضور الظارى لورى كائنات كاوير برترى يورى كائنات ك او رفضیات ۔ اور بوری کا نتات کے اوپر سرواری ظاہر ہو جائے گی تمایاں ہو جائے گی۔ جب بدواقد بيش آئے گا۔ اب صاب وكتاب شروع موجائے گا۔ بدے جے شفاعت كبرى كيت إن- اور بدالله سے اون (اجازت) لينے كے بعد حضور الله نے كرنى ب-اوراؤن لينے كے ليے يدنيس كتى مت تك حدے من يزنا ب-اوركتى مت تك الله ك سائ لجابت كرنى ب- الله كي تعريقين كرنى بين - جب الله تعريف من کے فوش ہو جائے گا۔ پھر اجازت لے گی۔ کہ اب بول۔ کیا کہنا ہے اور حضور طاقفا شفاعت فرما تمیں گے۔ مہی شفاعت بالاؤن ہے آگے اس کے متعلق بکھ

ميزان كا تعارف

جس وقت صاب كتاب شروع موكا لو عقيدے كى بديات بك الله تعالى ايك

کے بات قائم کریں گے۔ جس پہ گفتان ہیں ایعنی دو پاڑے ہیں صدیت میں جیسے آتا ہے۔ میزان قائم کریں گے۔ جس پہ گفتان ہیں ایعنی دو پاڑے ہیں صدیت میں جیسے آتا ہے۔ اس کی لسان مینی وہ کا نتا ہے جس کے ساتھ جھکاؤ اوھر اوھر کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے پلڑوں کا ذکر ہے اس کی لسان کا ذکر ہے اوروہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا مظہر ہے۔ لیکن ہوگا وہ جسم ۔ اور فمایاں ہوگا۔ اور اس کو اس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیاہے کہ پلڑوں کا ذکر ہے۔ کا ننے کا ذکر ہے۔ (درمنور اعراف: ۸ کے قدمین این مہاں موقون)

اب جس وقت تراز د قائم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو کفر اور ایمان تلے گا۔ پہلا کام کفر د ایمان کا ہے۔ جس کے ساتھ مؤمن علیمد و ہو جا کیں گے کا فرطیحہ و ہو جا کیں گے

وَامْتَازُوالْيُومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. (يَس ٥٩)

مجو مو! آن علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ زیمن میں تو سازے خلط ملط ہو کے رہے تھے۔ اوچھ برے اکشفے تھے۔ کین اب اکشفے نہیں ۔ اب علیحدہ علیحہ ہو گئے۔ ہو تف تو تو اللہ موسوں اور کا فروں کے درمیان کر دی جائے گی۔ کا فروں کے اعمال نہیں ملیس کے وہ جس وقت کفر کی وجہ ہے ایک طرف ہوگئے علیحدہ ہو کئے تو یہاں اب اور تر از و قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کی جو نیکیاں جیں اور جو ذیک کام انہوں نے کیا ہوا ہوگا اللہ تعالی فرماتے جیں وہ سارا ھیا تا معنور گا ہو جائے گا۔

و گلید منا والمی منا عَیملُوا مِنْ عَمَلِ فَحَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْعُورًا. (نرقان ۲۲۰)

جو نیک کام انہوں نے کیاموگا ہم ادھر متوجہ ہوں گے۔ اور اس کو ایبا کر ویں
کے جیے اثرتا ہوا غبار تو نیکی کا کام ان کا کوئی قائل اشیار ٹیس ہوگا۔ جب قائل اشیار ٹیس ہوگا تو ان کی نیکی تو لئے کا سوال بی ٹیس ہو تو سے طبقہ تو ایک طرف ہو جائے گا۔ ان
کے لیے اور تول ٹیس ہوگا۔ اور میہ سارے کے سارے جہنم کی طرف چلتے کر دیے
جا کیں گے۔ ان کے لیے پھر کوئی اور سفارش ٹیس ہوگی۔ بس وہی شفاعت ان کے صح
من آتے گی جوسرور کا نئات تا گاؤہ کی سب کے لیے ہوگی۔